







# را بشرار مسكست بوره نيستان به والتعلق المسكست بوره نيستان به والتعلق المسكست بوره نيستان بالمسكست بوره نيستان بالمسكستان بالمسك



besturdibooks mordifies seem - قرآن مجيد ڪاد بي اسرار ورموز فيمبر 1999ء اکتربر 2001ء اشاعت دوم \_\_ ايريل 2004ء انثاعت جارم \_\_\_\_\_ يون 2005ء وبر 2006ء جۇرى2008ء - اكتو2009 *•* 1100 كيبوفركميوزنك فأكرننا فيمسئوه فتتفيتك

| المرست على |    |                  |                 |   |          |
|------------|----|------------------|-----------------|---|----------|
|            |    | عنوان            | 9               |   | <b>₹</b> |
|            | 5  | į                | ميش<br>ميش لفنا |   | Ī        |
| 1          | 9  | ોહે <b>ા</b> ૧   | كلمات           | 1 |          |
| 3          | 5  | کا افاد          | تركيب           | 2 |          |
| 5          | 1  | قرآن <u>ي</u>    | أطا كغب         | 3 | ı        |
| 10         | 13 | ب وبلاخت         | أنعاص           | 4 |          |
| 1:         | 57 | <u>- القرآن</u>  |                 | 5 |          |
| 17         | 71 | مجيدا ورعلم عروض | H               | 6 |          |
| 19         | >5 | ر آنی            | وعجازقم         | 7 | į.       |
|            |    |                  |                 |   |          |



Mit Middle



قرآن مجید، فرقان حمید، الله رب العزت کا کلام ہے۔ اے دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جورب کا نتات کو اپنی مخلوق پر ہے۔ قرآن مجید انسانیت کے لئے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے بلکہ پوری انسانیت کو ہدایت دینے والی تاب، بینکے ہوؤں کوسید ھے رائے پرلانے والی کتاب، تعرفدلت میں پڑے ہوؤں کو اوج ٹریا پر پہنچانے والی کتاب اور شیطان کی چیروی کرنے والوں کو رطن کی بندگی سکھانے والی کتاب اور شیطان کی چیروی کرنے والوں کو رطن کی بندگی سکھانے والی کتاب ہو۔

اس کتاب کا دیکینا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سنتا بھی عبادت، سنتا بھی عبادت اوراس پر بھی عبادت ، سبحنا بھی عبادت میں عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جس طرح لو ہے کو کھنینے کا مقناطیس ہے۔ قرآن ہوتا ہے اس طرح قرآن جیداللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھنینے کا مقناطیس ہے۔ قرآن جیدکی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے خودا پنے ذمہ لی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا اللِّهِ ثُمْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿ الْحَجَرِ : 9 ِ

(ہم نے پیفیحت اتاری اورہم ہی اس کے تکہبان ہیں)

مومنین سے لئے اس کتاب سے تھیجت حاصل کرنا آسان بنا دیا گیا ہے۔

**G**INDIESE

ارشاد باری تعالی ہے

وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُوْآنَ لِلْدِخْوِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِوِ (القمو: 17) (اور البنة ہم نے قرآن كو بچھنے كے لئے آسان كرديا تو پھر ہےكوئى سجھنے والا)

د حضرت شاه ولی الله محدث د ہلوی رحمۃ الله علیہ کلمتے ہیں کہ قرآن مجید کو بچھنے

کے دو در ہے ہیں۔ پہلا درجہ محوام الناس کا ہے اور اسے بہت آسان کر دیا گیا

ہے۔ اس درجہ ہیں انسان کو اتن بچھل جاتی ہے کہ وہ ترغیب وتر ہیب کی آیات

اور قوموں کے عروج وزوال کی داستا نیں بچھ لیتا ہے۔ دوسرا درجہ را تخیف کی اور

امسلم کا ہے۔ یہ حضرات آیات قرآنی کے سمندر ہیں خوطہ زن ہوتے ہیں اور

احکام اللی کے ہیرے موتی نکال لاتے ہیں ان علاء کی پوری زندگی اس تذہر و احکام اللی کے ہیرے موتی نکال لاتے ہیں ان علاء کی پوری زندگی اس تذہر و احترت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مضابین قرآن کو پانچ حصوں ہیں تقسیم کیا۔

- 🐗 عسلسم النسذكيسو بآلاء اللّه راهدتنا لى كى ان گنت نيمتو ل كا ايما كى ياتفصيلى بيان
  - ╋ علم التذكير با يام الله \_يوادث اورواتعات عالم كابيان \_
- التدكير سالمعاد امورآ خرت يعي موت وقبر، حشر ونشر، سوال و جواب، حماب وكتاب اورثواب وعذاب كابيان \_
  - 💠 علم الاحكام \_اخكام البي يعني اوامرونوايي اوراخلا قيات كابيان \_
- 🐗 عسله السمنخساصمية: تمراه لوكوں كے عمّا كداوران كارداورراه حق كا

ان علوم خمسہ میں سے پہلے علم کا تعلق مبد اُ سے ہے۔ تیسرے کا معا دیے آور باقی تین کا معاش سے ہے گویا سے کتاب علوم مبد اُ ومعاش ومعا د پر پوری طرح عاوی ہے۔علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے

جمع العلم فی القرآن لکن تقاصرت عند افهام الرجال (تما معلوم قرآن میں بینی پاتیں کی بیس بینی پاتیں کی ہر (تما معلوم قرآن میں بیل لیکن لوگوں کی عقلیں ان تک نہیں بینی پاتی پاتیں کی ہر قرآن مجد کا ایک کھلا اور صاف سمجھ میں آنے والا اعجازیہ ہے کہ اس کی ہر چند آیات میں یا تو اللہ تعالیٰ کا نام آئے گایاس کی طرف ضمیر جائے گی ۔ مثلا مورة مجادلہ کی ہر ہر آیت میں اللہ کا لفظ آتا ہے ، سورة رحمٰن کی تقریباً ہر دوسری آیت میں '' کا لفظ آتا ہے بقیہ قرآن کی ہر چند مطروں میں اللہ تعالیٰ کا آیت میں '' رب' کا لفظ آتا ہے بقیہ قرآن کی ہر چند مطروں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہے ۔ یہ اعجاز تو پہلی آسانی کتابوں میں بھی نہیں پایا جاتا تھا ۔ لہذا تلاوت قرآن میں ایک خاص خوبی ہے کہ اگر اس کی چند سطریں بھی پڑھ کی جا کیں تو اللہ تعالیٰ کے نام کا چند بارور دموجاتا ہے ۔ اس لئے اس کا بغیر سمجھ محض طاوت کی باعث اجر ہے ۔ قرآن مجید کے اس اسلوب کی وضاحت میں گئے چند آیا ہے درج ذیل ہیں ۔

دَٰلِکَ بِمَا قَدَّمَتُ اَیْدِیْکُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیْدِ (آل عموان ع19) ( بیرعذاب ان اتمال کا بدلہ ہے جوتمہارے ماتھوں سے ظاہر ہو چکے میں اور بے شک اللہ بندوں پرظلم نہیں کرتا )

اس مقام پر دلیل ہے دعویٰ مرادلیا ہے جس سے کلام مدل بھی ہوگیا ہے اور اللّٰد کا نام بھی آ گیا ہے -

وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْهَذَابِ وَ لَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ (الحج ع 6).

( اورییلوگ عذاب کی جلدی مچارہے ہیں اور اللہ اپنا وعدہ ہر گزنہیں کلاکھیں۔ ٹالے گا )

اس فقرے میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ جلدی مچار ہے ہیں لیکن ابھی عذا ب کا وقت نہیں آیا وہ اپنے وقت پر آ کرر ہے گا۔ اس طرح مضمون تو ا دا ہو جا تا مگر اللہ تعالیٰ کا نام سلسلہ کلام میں نہ آتا۔ قرآن مجید نے ایسا انداز اپنایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ گویا جواب بھی دے دیا اور اللہ کا نام بھی فقرے میں تگینے کی طرح ہےا ویا۔

وَ اتَّبِعْ مَا يُوْ حَى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ (يونس ع11) ( وحی کی پیروی کرواور صبر کرواس وقت تک که الله کا حکم آیائے )

یہاں کہنا چاہتے تھے کہ آپ صبر کریں حتی کہ جہاد کا تھم نازل ہو جائے مگر بات کو اس انداز میں بیان کیا کہ پیغام بھی واضح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی آگیا۔ یہ خوبی او یان عالم کی کسی البامی کتاب میں نظر نہیں آتی ۔صفحات درصفحات کی ورق گر دانی کر لیجئے ، باب کے باب پڑھ لیجئے مگر بیرنگ نظر نہیں آئے گا۔ نبی اکرم اللہ کے کافر مان ہے کہ قرآن مجید میں گزشتہ واقعات کی خبریں ہیں اور آئندہ کے متعلق پشین گوئیاں ہیں ، احکام ہیں، فیصلے ہیں، بیبودہ با تیں نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ایک رشتہ استوار ہے، ہیں ،احکام ہیں، فیصلے ہیں، بیبودہ با تیں نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ایک رشتہ استوار ہے، تذکرہ پر حکمت ہے، ایک راہ متقیم ہے، اس سے برائیوں کی طرف میلان نہیں ہوتا۔ اس کی زبان کسی سے نہیں ملتی ۔علماس سے سیر نہیں ہوتے اور اس کے بجائیات بھی ختم نہیں ہوتے ۔ اللہ اکبر کبیرا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِيْن .....وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِيْنِ (سورة ص88) (قرآن مجيدتمام جهان والول كے لئے تذكرہ ہے اور اس كى حقیقت ڰۼڵڕؿؙۺڵۊڿ ۵

وقاً فو قاتمهیں معلوم ہوتی رہے گی )

ہم و کیھتے ہیں کہ جس قدر زیانہ گزرتا جار ہا ہے اتنی ہی قرآنی علوم کی حقیقتیں اوگوں رکھلتی چلی جارہی ہیں ۔

> بقدر ظرف طالب یاں ہیں پیانے مقدر کے لئے جاتا ہے جو جس کو ملا پیانہ بھر بھر کے

بوے بوے عقلاقر آن مجید کے آگے اپنی گردنیں جھا چکے ہیں اور جھا تے رہیں جھا چکے ہیں اور جھا تے رہیں جھا چکے ہیں اور جھا تے رہیں گے۔'' البحق یعلو ولا یعلی ''۔ (حق او پر رہتا ہے کوئی چیز اس سے او پر نہیں ہو سکتی ) تدبر قر آن سے متعلق قر آن مجید بی میں بتائے گئے چند تکا ت اہمیت کے حامل ہیں۔

● قرآن مجید میں تد بروتفکر نہ کرنا قساوت قلبی کی نشانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

" اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ امْ عَلَى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ( محمد 24

( پھر قر آن میں غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تا لے لگے ہوئے ہیں )

● قرآن مجید کی تعلیمات ہے صرف و ہی لوگ فائدہ اٹھا تھتے ہیں جن کے دل
میں طلب ہواور و وقرآن مجید کی باتوں کو گوش ہوش ہے سیں اور ایک مجالس میں
حاضر باش ہو کر ہیٹھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

" إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَذِكُرَى لِمَنُ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ ٱلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيْدٌ " (قَ: 37)

( اس میں نصیحت اس کے لئے ہے جس کے پاس (سمجھ والا ) دل ہویا متوجہ ہوکر کان لگا دیتا ہے ) **پیش** لفظ ص

●- یہ بھی حقیقت ہے کہ جس انسان کے دل میں روزمحشر کا خوف ہواس پر قرآنی نی تعلیم کا اثر جلدی ہوتا ہے ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ (ق: 45)

( تو قر آن کے ساتھ اس کونفیحت کر جومیرے عذاب ہے ڈرتاہو )

◄ جولوگ قرآنی تعلیمات کونظرانداز کر کے خواہشات کی ا تباع کریں گے ان

کو قیامت کے دن اس کا حساب چکا نا پڑے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَ قَالَ الرَّسُوْلُ يَرْبَ إِنَّ قَوْمِي اتَّحَذُوْا هَلَذَا الْقُرْآنَ مَهُجُوْرًا

(الفرقان: (30)

(اوررسول میلاند کہیں گے کہ اے میرے رب! بے شک میری قوم نے اس قرآن کونظراند از کر رکھاتھا)

● قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الی تا ثیرر کھ دی ہے کہ یہ سننے والے کے دل میں اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے ۔ نبی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے ۔ نبی اکرم سیالیٹ کے پاس جب بھی کوئی کا فرآتا تو آپ الیٹ اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ۔ حدیث یاک میں ہے' تلی علیہم القرآن''

مولا نا حالی اس کی منظر کثی درج ذیل الفاظ میں کرتے ہیں

اتر کر حرا ہے سوئے قوم آیا اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا وہ بجل گا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی

مشرکین مکہ آپس میں مشور ہے کرتے تھے کہ ہمیں اس کلام کو ہر گزنہیں سنا چاہئے بلکہ اپنے کا نوں میں انگلیاں ٹھونس لینی چاہئیں۔ ہارے لئے غلبہ حاصل كرنے كى يمي ايك صورت ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهِلَاا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ

(حم سجدة :26)

(اور کا فروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور کروتا کہ تم غالب آؤ)

آ یے غور بیجے ، پڑھتے جا ہے اور سردھنتے جائے کہ قرآن مجیدنے ان کفارکو کس طرح عاجز ولا چارٹابت کردیا۔

●- قرآن مجید نے ان کفارکومنہ تو ڑجواب دیتے ہوئے فر مایا۔

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَ تُحْشَرُوْنَ اِلَى جَهَنَّمَ ﴿ وَ بِئْسَ الْمِهَادُ (آل عمران: 12)

( کا فروں سے کہددو کہتم ہی مغلوب ہو گے اور دوزخ کی طرف استھے

کئے جاؤ کے اور وہ براٹھکا ناہے)

۔ جس طرح ایک مچھر کوہ ہمالیہ کو پھونک مار کر ہلانے کی کوشش کرے تو بیکتنی
 ہے فائدہ کوشش ہوگی ای طرح قرآن مجید کومٹانے کے لئے قریش مکہ کی تمام
 کوششیں بے فائدہ ٹابت ہوئیں۔ جب کفار کے پاس فرار کی کوئی صورت باتی
 نہرہی تو کہنے گئے
 نہرہی تو کہنے گئے

إِنْ هَلَهَا إِلَّا سِخَرٌ يُؤْلُو (المدثر: 24) (بيتواكي جادو ہے جوچلا آتا ہے)

● اسمور رقرآن مجيد نے كفاركوللكاركركما-

قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلَى اَنْ يُأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا الْقُوْآنِ لاَ

esturdulo ok

م قيل لفظ

يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ( الاسراء :88)

( کہہ دیجئے کہ اگرتمام انسان اور جن مل کربھی ایبا قر آن لا نا چاہیں تو

ایمانہیں کر سکتے اگر چدان میں سے ہرایک دوسرے کامد دگار کیوں نہ ہو)

着 - جب کفاراس چیلنے کو قبول کرنے میں بھی نا کا م رہے تو ان کو دوسرا چیلنے دیا گیا

قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ (هود: 13)

( كهدد يجئے كه اليي دس سورتيں بنالاؤ)

﴿- جب كفاريم بمي نه كرسكة وانهيس كها كيا

فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ ﴿ يُونِسَ: 38)

(ایک سورت اس جیسی لے آؤ)

جب كفار سے يه بھى نہ بور كانو قرآن نے انہيں درج ذيل الفاظ ميں وعيد ساكى
 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارِ الَّتِي وَقُودُهُ هَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ
 (البقوه: 24)

( پھرا گرتم نے ایبانہ کیااور ہر گزنہ کرسکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انبان اور پقر ہیں )

قرآن مجيد كادني اسرارورموز ہ تش بیان خطیبوں اور شاعروں کی محفل میں سنا ٹا چھا گیا ۔ یہی کہتے ر ہے

لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ( الانفال 31:) (اگرہم جا ہیں تو ایبا کلام ہم بھی کہہ ڈ الیں )

◎ - ہرمعا ملے میں جھگڑا کرنے والے آخراس معالمے میں جھگڑا کرنے کے لئے ً کیوں نہ آ گے بڑھے۔ حالانکہ قر آن مجید ہیں ایک جگہ ان کے متعلق فر مایا گیا۔ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونٌ (الزخرف 58:)

د وسری جگه فر ما یا

وَ تُنْذِرْ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا ( مريم 97:)

( ملكه و ه تو جُفَّرُ الو بن )

( اورڈ را کیں آپ اس کے ساتھ جھگڑنے والوں کو )

﴿ معلوم ہوا كه قرآن مجيد كي مثل لا ناان كے بس كى بات بى نہيں تھى ۔قرآن مجید میں فَانِ لَنَّمْ مَفْعَلُوا وَ لَنْ مَفْعَلُوا كَالفاظ كَوْرَ لِيعِ بِهِلِمِ بِي اعلان كرويا

گیا تھا کہ بیکا م ان سے ہرگز ہرگزنہیں ہو سکے گا۔

نه خنجر المجھے گا نه تکوار ان

یہ یازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

نزول قرآن کے وقت اقوام عرب میں ہرعلم وفن کے ماہرلوگ کا موجود تھے۔سب نے اپنی اپنی رائے کے مطابق قرآن مجید کی جانچ پڑتال کی ۔علائے کرام نے

گزشتہ واقعات کی تفصیل آور آئندہ کی خبروں سے قرآن مجید کی حقانیت کوشلیم کیا۔ بعض نے قرآنی تعلیمات کوعلوم اخلاق و آواب پر حاوی تسلیم کیا ، بعض نے علوم

معاشرت وتدن میں یکنا دیکھا ، بعض نے قرآئی تعلیمات کوعقل و دانش کی کسوئی یر

قرآن مجيد كادبي اسرارورموز

كندن كى طرح چكتا پايا ، بعض نے قرآن مجيد كى فصاحت و بلاغت كور يكھا توتشليم كر

لیا کہ پیرشرکی طاقت سے بالاکسی اور ذات کا کلام ہے۔ارشاد باری تعالی ہے وَ قِيْلَ يَأَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَ يُسَمَآءُ أَقْلِعِيْ (هود 44)

پي<u>ش</u> لفظ

( اور کہا گیا اے زمین! تو اپنا پانی چوس لے اور اے آسان تو تھم جا )

تو اس کو پڑھ کرعر بی کامشہور اویب اور انشا پروا زعبداللہ بن المقفع بے اختیار پکاراٹھا کیڈیٹس گواہی دیتا ہوں کہ اس کلام کا معارضہ ناممکن ہے یہ ہرگز ہرگز انسانی کلامنہیں ہے۔

ہر کلام سے متکلم کی شان نمایاں ہوتی ہے حرفاء کا کلام پڑھنے سے ول میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، شہوت پرستوں کے کلام سے آٹارشہوت نمایاں ہوتے

ہیں ۔ کلام البی کو پڑھ کر دل میں حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پیدا ہوتی ہے۔ ایک اعرابی نے کی قاری کو یہی آیت علاوت کرتے ہوئے سنا تو اس وقت اسلام

لے آیا اور کہنے لگا زمین و آسان کے نام پر بیشا ہاندا حکام جاری کرنا صرف اس

ذات کے لئے ممکن ہے جو آ سانوں اور زمین کا بنانے والا ہے کسی اور سے بیہ کیے ممکن ہوسکتا ہے؟ اس لئے میں نے جان لیا کہ بیرکلام اس رب العالمین کا ہے

جس نے کا ئنات کو پیدا کیا۔ (اصول تغییرص 75)

ا مرؤ القیس کی بہن نے جب بیآ یت سی تو وہ کعبۃ اللہ میں گئی اور اس میں

لٹکے ہوئے تصیدہ کے کا غذات کوا تا رکرسمیٹ لیا۔ طبقات امم میں لکھا ہے

ان العرب اقامت تسجد لهذه المعلقات نحو ماثة و خمسين سنة الى ان

ظهر الاسلام و ابطل القرآن بسطوة فصاحته اعتبار العرب لهذه المعلقات

( اہل عرب ان معلقات سبعہ کو ڈیژ ھ سوسال تک مجد ہ کرتے رہے لیکن

جب اسلام کا ظہور ہوا تو قرآن نے اپنی سطوت فصاحت سے سیسے معلقہ کے اعتبار کو باطل کر دیا )

سورج طلوع ہونے کے بعد بے فائدہ ہوگیا ہے۔ " بیر میں بیٹرنز دیں اپنے میں میزال سے مال اس کے

قرآن مجید جہاں اپی فصاحت و بلاغت میں بے مثال ہے وہاں اس کے دعوے کی نظیر بھی دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی ۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس میں زمان و مکان کی بھی کوئی قید نہیں ۔ پس جو دعویٰ آج سے چودہ سوسال پہلے کیا گیا تھا وہ آج بھی بدستور قائم ہے گویا ہرز مانے کی ہرقوم کے ہرفرد کے لئے چیلنے ہے کہ اگر کسی میں طاقت ہے تو آز ماکر دیکھ لے ۔ اعجاز قرآنی کے سامنے ہرا کیہ کو گھنے مہلئے پڑیں گے ۔ حیزت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفاء میں لکھا ہے کہ سورۃ الکوثر میں ڈرس کلے ہیں اور سارے کلام اللہ میں کچھاو پرستر ہزار کلے ہیں ۔ جب ستر ہزار کو دس پر تقسیم کریں تو سات ہزار معجزے بنتے ہیں ۔ دالکلام الممبین فی آیات رقم للعلمین ۔ ص 20)

قر آن مجید کے مقاطیسی اثر ات نے اہل عرب کے دلوں پراپٹی دھاک بیٹھا دی تھی ۔ چندمثالیں درج ذیل ہیں ۔

- لبید ابن ربید شاعر نے حضرت عمر فاروق ﷺ کے سامنے اعتراف کیا کہ
  میں نے جب سے سورۃ البقرۃ وآل عمران پڑھی ہے شعر کہنا چھوڑ دیا ہے۔ بعد
  میں لبید ﷺ نے اسلام قبول کیا اور حافظ قرآن ہے۔
- و حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سے ابن الدغنہ نے کہا تھا کہ ہم آپ پر تختی نہیں کر سے کہا تھا کہ ہم آپ پر تختی نہیں کو ر کریں گے کہ اگر آپ قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھنا چھوڑویں ۔ ہمیں ڈر

ہے کہ ہمارے بیوی بیچمسلمان نہ ہو جا کیں۔

🔞 ولیدین مغیرہ نے قر آن کے بارے میں یوں کہا:

والله ان له لحلاوة و ان عليه لطلاوة و ان اسفله لمعدق و ان اعلاه لمثمر و ما يقول هذا بشر (الخصائص ج اص113)

(الله کی قتم پیشیریں کلمات ہیں اس میں حسن و جمال ہے نیچے ہے او پر تک ہرا بھرا ہے بیسی انسان کا کلامنہیں ہے )

- 🗗 سلطان حبشه ( نجاثی ) سورة مریم کی تلاوت من کرایمان لے آیا۔
- ک متبداین ربیعہ نے بی اکرم اللہ کی زبان مبارک سے سورۃ تم المجدہ کی تلاوت س کر کفار کو بتا یا انہی و الله ما تلاوت س کر کفار کو بتا یا انہی و الله قد سمعت قولا ما سمعت بمثله قط و الله ما هو بالشعر و لا السحر و لا الکھانة (اللہ کی قتم میں نے آج تک ایما کلام نیں سنا، نہوہ شعر ہے نہ جا دو ہے نہ کہا نت ہے )
- واحظ کے بقول حضرت عمرًا پنے زمانے میں اعلم السناس بالشعر (سب سے بڑھ کرفن شعر کے ماہر ) تھے وہ بھی اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کی زبانی سورۃ طلہ کی تلاوت من کرمسلمان ہوئے۔
- کتاب تاریخ القرآن میں بحوالہ ابن ہشام منقول ہے کہ اسلام کے بدترین دشمن ابوجہل ، عمر بن و بہب اور ابن شریق بھی را توں کوچیپ کرنی اکر ہے میں تلاوت سنتے تھے۔
- ظفیل بن عمر دوی اپنی قوم کے سردار اور شاعر تھے۔ قریش مکہ نے انہیں منع
   کیا کہ نبی اکرم اللہ کی زبان ہے قرآن نہ سننا ۔ طفیل کے دل میں شوق اور
   زیادہ ہوگیا چنا نچہ اس نے جب قرآن سنا تو کہاواللہ میا سے معت قولا احسین
   زیادہ ہوگیا چنا نچہ اس نے جب قرآن سنا تو کہاواللہ میا سے معت قولا احسین

م شلفظ

منه (الله کی قتم میں نے اس سے اچھا کلام نہیں سنا) اس کے بعد مسلمان ہو گئے ۔

ایک عرب نے آیت فاصدَغ بِمَا تُوْ مَوُ (الحجرع 6) جس بات کا تمہیں تھی دیا گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کلام کی فصاحت کو تجدہ کرتا ہوں ۔

فصاحت کو تجدہ کرتا ہوں ۔

- 💵 سعدین معادٌّ نے مصعب بن عمیرٌ سے قرآن سنا اور اسلام قبول کرلیا۔
- ایک شاعر نے قرآن مجید کی تلاوت ٹی تو کہا کہ یہ فصاحت و بلاغت کا چمکتا ہواستارہ ہے۔
- عرا بن سلمہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی لوگوں سے سن سن کر قران مجید کو یا وکرلیا حالا نکہ ان کی عمر صرف سات سال تھی ۔

قر آن مجید کی سلاست و روانی ، عبارت کی چتی ، مناسب الفاظ کی بندش اس قد رمؤ نژ ہے کہ عربوں کی بجائے مجمیوں کی زبان میں بھی اس کے الفاظ وآیات کا استعال روز مرہ کامعمول ہے ۔ چنانچہ

اَلْتَحَمْدُلِلْهِ. بِسْمِ اللّهِ، إِنْ شَاءَ اللّهُ، مَاشَاءَ ٱللّهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، وَ عَلَيْكُمْ، وَ عَلَيْكُمْ السَّلاَمُ السَّلاَمُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اوراسی قتم کے بکثرت جملے موقع وکل کے مطابق روز مرہ کے محاورات میں استعال ہوتے ہیں۔ اس سے بھی عجیب تربات سے ہے کہ بعض کفار بھی اپنی گفتگو میں ان قرآنی الفاظ کو استعال کرتے ہیں۔قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے بین از جی شواہد ہیں جن کو قیامت کے۔ یہ خارجی شواہد کی سکتا۔ رہی بات داخلی شواہد کی

تویہ کتاب اس مقصد کے لئے تالیف کی گئی ہے۔

فقیر نے اپی ذکر وسلوک کی تمیں سالہ زندگی میں مختلف نفاسیر کے مطا سے کے دوران اپنے فائد ہے کی خاطرا پی ڈائری میں اعجاز قر آئی ہے متعلق چند نکات تحریر کر لئے تھے جن کو وقا فو قنا مختلف محافل میں احباب کی خدمت میں پیش کرتا رہتا تھا۔ مدارس عربیہ کے طلب اکثر اوقات بید مطالبہ کرتے کہ ان باتوں کو اگر صفحہ قرطاس پر پیش کردیا جائے تو بیکا م زیادہ لوگوں کی افادیت کا سبب ہوگا۔ فقیر نے ان کے حکم کی لئیل میں قلم آ اٹھا لیا ہے گرا پی کم علمی اور کم عملی کے اقرار کے ساتھ اس طالبعلمانہ کوشش پرخوف زدہ بھی ہے کہ بیر جرائی گستاخی نہ سمجھ لی جائے ۔ سنا ہے کوشش پرخوف زدہ بھی ہے کہ بیر جرائی گستاخی نہ سمجھ لی جائے ۔ سنا ہے کوشش پرخوف زدہ بھی ہے کہ بیر جرائی گستاخی نہ سمجھ لی جائے ۔ سنا ہے کوشش پرخوف زدہ بھی ہے کہ بیر گستاخی نہ سمجھ لی جائے ۔ سنا ہے کوشش پرخوف زدہ بھی ہے کہ بیر کرتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے )

تا ہم اس امید پرقدم اٹھایا ہے کہ اس تحریر کو پڑھ کر اگر کسی طالب علم کے دل میں عظمت قرآن یا جشک کے دل میں عظمت قرآن یا عشق قرآن میں اضافہ یا قرآن مجید کو سجھنے کا شوق پیدا ہو گیا تو بیٹل فقیر کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ مثل مشہور ہے کہ ڈو سبتے کو شکے کا سہارا ہوتا ہے۔ قارئین کرام تحریر میں اگر کوئی غلطی دیکھیں تو نشا مدہی فرما کرعنداللہ ما جور ہوں۔

ار همی خواهی مسلمان زیستن ست ممکن جز بقرآن زیستن

دعا گوودعا جو فقیرذ والفقارا حمرنقشبندی کان اللّٰه له عوضا عن کیل شیء destriction des notifices se





قر آ ن مجید کی بہترین تعریف خو د قر آ ن مجید کو نا زل کرنے والےعلیم وخبیر پروردگارنے درج ذیل الفاظ میں بیان فر مائی ہے۔

حَمَّ. تَعْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. كِتَبُّ فَصِّلَتُ اينُهُ قُوْآنًا عَوْبيًّا لِقُوْم يَّعْلَمُونَ . بَشِيْرًا وَ نَلِيْرًا ﴿ (مَ تَحِده عُ1)

(پیرحمٰن ورحیم کی ذات کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ جس کی آیتیںمفصل ہیں اوراس کا نام قرآن سے عربی ٹربان میں ہے دانشمندوں کے لئے ہے ، یہ نکو کاروں کو خوشخری دینے والی اد بد کاروں کوڈرانے والی ہے)

ر حمٰن و رحیم کے الفاظ استعال کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ نزول قرآ ن بمقصائے رحمانیت ورجمیت ہے نہ کہ بمقصائے جاریت وقہاریت - اس کی آیات کامفعل ہونا اور عربی زبان میں ہونا ہمی رحمت خداوندی ہے ۔قرآن جید چوکھ علوم کا بحرنا پید کنار ہے لبدا اس سے اہل بلم بی فاکدہ اٹھا سکتے ہیں بد باطن جبلاء کو او لهو ولعب سے بی فرصت نہیں ہوتی ۔ لفظ قرآن بروزن فعلان

مصد رجمعنی مفعول ہے ۔ یعنی الیمی کتا ب جو بار بار پڑھی جائے یا پڑھنے گئے قابل ہو۔

قرآن کریم کے اعجاز کی بنیادی وجہ بہترین کلمات کا انتخاب لا جواب ہے جس طرح موتوں کی مالا کا ہر ہرموتی فیتی اورنفیس ہوتا ہے ای طرح قرآن مجید کی آیات کا ہر ہر کلمہ بہترین اور عمدہ ترین چناؤ ہے۔ عربیت کا ذوق رکھنے والے حضرات کو تلاوت قرآن کے دوران یوں محسوس ہوتا ہے جیسے الفاظ کے محتفرات کو تلاوت قرآن کے دوران یوں محسوس ہوتا ہے جیسے الفاظ کے محتفرات کی ساتھ یروئے گئے ہیں۔

#### بهترين الفاظ كاانتخاب:

قر آن مجید کے ایک لفظ کی جگہ اس کا ہم معنی دوسرا لفظ استعال کریں تو موز ونیت ختم ہو جاتی ہے۔ چندمثالیں درج ذیل ہیں ۔

1 ارشاد باری تعالی ہے

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَیْنِ فِیْ جَوْفِهِ (اتزاب:4) (الله تعالی نے کی شخص کے سینے میں دوول نہیں بنائے) رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَکَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّدًا (آل عمران:35) (اے رب! جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے تیرے لئے نذر کیا سب ہے آزادر کھ کر)

مندرجہ بالا دونوں آیوں پرغور کریں تو معلوم ہوگا کہ جوف اوربطن کے دو لفظ استعال کئے گئے ہیں۔ دونوں الفاظ وزن میں ایک جیسے ہیں معنی میں بھی متقارب ہیں حروف کی کی تعداد میں بھی مساوی ہیں۔ گرایک کی جگہ دوسرے کو استعال کریں تو منہوم بگڑ جاتا ہے۔ کیونکہ بطن کا لفظ سینے کو شامل نہیں اس لئے كلمات كااعجاز

قرآن مجيد كادبي اسرارورموز

پ میں۔ اندرونی جھے کو بھی شامل ہے ۔ لہٰذا قلب کی موجودگی کے لئے استعال کیا گیا ۔ دونوں الفاظ کا استعمال اپنی اپنی جگہ ہی خوبصورت اورموز وں نظر آتا ہے ۔

2) ارشاد باری تعالی ہے

مَاكَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَاى (الْجُم 11) (ول نے جھوٹ نہیں کہا جود یکھا)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُرِى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ (ت37)

(اس میں عبرت اس کے لئے ہے جس کے پاس ول ہو)

مندرجہ بالا دونوں آیوں میں قلب اور فؤاد کا استعال عجیب معانی کا حامل ہے۔ دل کو قلب اس لئے کہتے ہیں کہ ہر وقت متحرک رہتا ہے اور اس کے جذبات کا رخ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جب کہ دل کو ف ؤاد اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں فہم اور سمجھ ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں فؤاد کا لفظ اختیار فرمایا کیونکہ حقیقت کا ادراک معالمہ فہمی سے ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں قلب کا لفظ اس لئے اختیار کیا کہ جس دل میں حق کی طرف میلان ہوقر آن پاک سے اس کو ہدایت ملتی ہے۔

3 مکان بنانے کے لئے عام طور پر کپی اینٹوں کو استعال کیا جاتا ہے۔ کلام عرب میں کپی اینٹوں کے لئے آجر ، قرید ، اور طوب وغیرہ کے الفاظ استعال ہوتے تھے۔ان الفاظ کی ادائیگی میں ثقل پایا جاتا ہے اس لئے ان کے استعال سے کلام کے حسن و جمال میں کی واقعی ہوسکتی تھی۔قرآن مجید میں ایک جگہ مکان بنانے کا تذکرہ ہوا گرانداز ایسالطافت بھراا پنایا گیا کہ تقبل الفاظ کے استعال کی الإسالية المالية المال

ضرورت بی پیش ندآئی ۔سورة تضم میں ہے

فَأَوْقِدْ لِيْ يَهَامَنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَوْحًا (ا*لْعَص*38)

(اے ہامان! تو دیکا دے میرے لئے آگٹٹی پریس بنامیرے لئے محل)

اس آیت مبارکہ میں ایں قساد علی الطین (گارے پر آگ و ہکا دینا) کا عنوان اختیار فرمایا گیا جس سے اظہار حقیقت کے ساتھ اس صنعت کی طرف رہبری بھی ہوگئی اور کی فقیل لفظ کا استعمال بھی نہ کرنا بڑا۔

(4) موت کے لئے اہل عرب کے ہاں متعدوالفاظ متعمل تھے۔ مثلاً المحنف، المحمام، المعنون، الشعوب، الفود، السام، القاضية، المعنية، المحالج، المسجب عمر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے موت کے لئے ان تمام الفاظ کوچھوڑ کر تسوف کی کالفظ استعال کیا ہے جس کے معنی ہیں کی چیز کو پورا پورا لے لیا۔ کیونکہ موت کے وقت روح حیوانی کوجسم سے پورا پورا نکال لیا جاتا ہے۔

5 قرآن مجید میں اگر کہیں ثقیل الفاظ کو بوقت ضرورت بھی لایا گیا ہے تو اسے وکش انداز میں کہ وہ اسے تو اسے دکش انداز میں کہوہ لفظ تعلل ہونے کے باوجود بلاغت کے منافی ندر ہا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

بِلْکَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِیْزی ( النجم :22) ( تب تو یہ بہت ہی بری تقتیم ہے )

اس آیت کریمہ میں صب وی کے لفظ کا استعال اسنے دلنشین انداز میں کیا گیا ہے کہ قط کا متعال اسنے دلنشین انداز میں کیا گیا ہے کہ قط ختم ہوکر لطافت پیدا ہوگئ ہے۔اس کی مثال اردوز بان میں بھی ملتی ہے۔ دیکھیئے دھول دھیا کا لفظ عمومی بول چال میں ثقیل سمجھا جاتا ہے گر مرز ا غالب نے اپنے شعر میں بہت اچھے انداز میں اس کو پیش کیا ہے۔

قرآن مجيد كادني اسرارورموز

ظالمان تقیم کوبیان کرنے کے لئے فرمایا

دھول دھیا اس سرایا ناز کا شیوہ نہ تھا ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دی ایک دن پھرایک اورخو کی صیــــزی کےلفظ اختیار کرنے میں یہ ہے کہ ایک <sup>فق</sup>ل لفظ کفار مکہ کی غلط تقتیم کے لئے استعالٰ کے گیا تا کہ بات کا گھناؤنا بن اور زیادہ واضح ہو سکے ۔ اس سے بڑی اور بری بات کیا ہوسکتی ہے کہ اپنے واسطے بیٹے تجویز کرتے اور اللہ تعالیٰ کے واسطے بیٹیاں حجویز کرتے ان احقول کی اس

كلمات كااعجاز

تلْکَ اذا قِسْمَةٌ ضِيْزای

( کہ بیقتیم تو بہت ہی ظالمانہ تقتیم ہے )

تو اس تقتیم کی قباحت کو بیان کرنے کے لئے نیے لفظ سب سے زیادہ موزوں تھا۔اس کے قتل سے اس تقسیم کی قباحت اور کرا ہت خوب نمایاں کر دی ۔فصحاء کا رستور ہے کہ قابل نفرت اور ہولناک چیز کو بیان کرنے کے لئے ایسے کلمات اختیار کئے جاتے ہیں کہ ان کو ہنتے ہی سامعین پر تنفراور ہیبت کے آٹاروا قع ہو جائيں۔

6 بعض الفاظ مفرو میں فصیح ہوتے ہیں مگر جمع میں ثقیل ہو جاتے ہیں ۔مثلاً ارض کی جمع ارضون اور اراضی آتی ہیں ۔ اور یہ دونو ں ثقیل ہیں ۔ قرآن مجید میں ا یک جگہ اس لفظ کے استعال کرنے کا موقع تھا مگر بات اس انداز سے کی گئی کہ ثقل نام کی کوئی چیز باقی نہرہی ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

خَلَقَ سَبْعَ سَمُوٰتٍ وَّ مِنَ الْآرْضِ مِثْلَهُنَّ (الطَّلَالَ 12) (الله نے سات آسان پیدا کئے اور زمینیں بھی اتن ہی ) مراکلهاسکااعاز مراکلهاستکااعاز

## پرمعانی الفاظ کاانتخاب:

قر آن مجید میں موقع ومحل کی مناسبت سے ایسے الفاظ استعال کئے گئے ہیں ' جن سے معانی ومنہوم کی بہت شاندار وضاحت ہوتی ہے اور انسان اثر قبول کئے بغیر نہیں روسکتا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے

يُذَبِّحُوْنِ أَبْنَاءَكُم وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ ﴿ (الْقَرْ49)

( و ہتمہارے بیٹوں کو ذیح کرتے اور تمہاری عور توں کو زند ہ چھوڑتے تھے )

اس آیت مبارکہ میں بی اسرائیل پر کئے گئے احمانات کو یاد دلایا جارہا ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ قتل کرتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ درحقیقت بی اسرائیل کے بچوں کو ذیخ کیا جاتا تھا اور بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا لیکن قرآن مجید نے بچوں کے لئے بیٹوں کا لفظ استعال کیا تا کہ محبت جوش مارے جب کہ بچوں کے لئے عورتوں کا لفظ استعال کیا تا کہ غیرت محبت جوش مارے جب کہ بچوں کے لئے عورتوں کا لفظ استعال کیا تا کہ غیرت جوش میں جوش مارے۔ لہذا دونوں الفاظ ایسے استعال کئے تا کہ محبت و غیرت جوش میں آئے اور نعمتوں کی قدر دانی کے لئے برا چھختہ کرے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بچوں کو زندہ رہنے دیتے میں خی کر ڈالتے تھے اور بچیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ جو بڑی ہو کرعورتیں بن جاتی تھیں اس لئے قرآن مجید میں بیٹیوں کی بجائے عورتوں کا لفظ استعال کرنا حقیقت پرمبنی ہے۔

آع بی زبان میں گلے کے لئے عسن اور جید کے دومترادف الفاظ استعال کیا گیا ہے۔ ارشاد استعال کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ' فسی جیدھا حبل من مسد'' واقعہ سے کہ اس آیت میں لفظ جید کے ساتھ کلام میں روانی پیدا ہوئی ہے۔ اگر عنق اس جگہ لایا جاتا توثقل

كلمات كأاعباز

پیدا ہوتا اور کلام میں بلاغت نہ رہتی ۔ ۔۔

3 عربی زبان میں اعسطاء اور ایتساء کے دونوں الفاظ ہم معنی ہیں اوگ دونوں کا ترجمہ ہے دینا۔ قرآن مجید میں کہیں اعسطہ ی کا لفظ آیا ہے اور کہیں پر اتسسی کا لفظ استعال ہوا ہے۔ امام الحرمین فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں ایک باریک سافرق ہے۔ ایتساء میں اعسطاء کی نسبت زیادہ قوت پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اعطاء کے لفظ کا مطاوع آتا ہے کہا جاتا ہے

أعْطَانِيْ فَعَطُوْتُ (اس ن مجصوديا ميس نے ليا)

اور یوں نہیں کہا جاتا اتانی فاتیت بلکہ کہا جاتا ہے اتانی فاَحَدْثُ اور جس کا مطاوع ہووہ کمزور ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کا وجود مفعول پر موقوف ہوتا ہے۔ اب د کیھئے ارشاد باری تعالیٰ ہے

> حَتْى يُغْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدِ وَّ هُمْ صَاغِرُوْنَ (التوبة 29) (يہاں تک کہوہ جزید دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہوکر)

چونکہ مشرکین جزیہ ناخوش سے دیتے ہیں اس لئے یہاں یسعط وا کالفظ استعال فرمایا جب کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا

أَقِيْمُوْا الصَّالُوْةَ وَ الْتُوْا الزَّكُواةَ

یہاں اتـــوا کا لفظ لا یا گیا ہے اس میں اشارہ ہے کہ زکوۃ خوشی سے دین چاہئے نا خوشی سے نہیں۔

#### الفاظ کی ترتیب کا اعجاز:

قر آن مجید میں الفاظ کی ترتیب کا ایسالحاظ رکھا گیا ہے کہ معانی کے حسن میں بے پناہ اضافہ ہوجاتا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے کلماتکااع*یاز* 

وَالسَّادِقُ وَالسَّادِقَ اَلسَّادِقَةُ فَاقَطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (المائده 38) مُسَمَّحَ (چوری کرنے والا مرداور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو)

د وسری جگه ارشا دفر ما یا

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةِ (النور: 2) (زنا كرنے والى عورت اور زنا كرنے والے مرد ميں سے ہرا يك كوسو سوكوڑے مارو)

ان دونوں آیات مبارکہ میں خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں چوری

کرنے کا ذکر ہے وہاں المسار ق کا لفظ المساد قدہ سے پہلے آیا ہے۔ کین
جہاں زنا کرنے کا تذکرہ ہے وہاں الزانیہ کا لفظ الدزانی سے پہلے آیا ہے۔ یہ
ترتیب کی تبدیلی بھی کوئی پیغام دے رہی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ چوری کرنا
مردانگی سے بعید ہے لہذا سساد ق کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے جب کہ زنا کرنا حیا
سے بعید ہے لہذا زانیہ کا تذکرہ پہلے کیا۔ ویسے بھی زنا کے معاطمے میں جب تک
عورت وصیل نددے، بے پردگی کی مرتکب نہ ہواس وقت تک مردزنا پرقا در نہیں
ہوسکتا۔ لہذا زانیہ کا تذکرہ زانی سے پہلے کیا گیا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ہر

#### تكرارالفاظ سےمعانی كاحسن دو بالا:

ወ قر آن مجید میں تکرارالفاظ سے مغانی کے حسن کو دوبالا کر دیا گیا ہے جب کفار نے رسولوں کی تکذیب میں مبالغہ کرتے ہوئے کہا۔

مَا ٱنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَ مَا ٱنْزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِنْ شَيْ ءِ إِنْ ٱنْتُمْ إِلَّا تَكْلِبُوْنَ

27

يحجمات كااعجاز

(يليين15) <sub>بهمهم</sub>

( تم تو ہم جیسے انسان ہی ہوتم سب جھوٹ بو لتے ہو )

تو اس کے جواب میں فر ما یا گیا

قَالُوْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُوْسَلُوْنَ . وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلاَعُ الْمُبِيْنُ (يلين 16)

(انہوں نے کہا ہما رارب جانتا ہے کہ یقیبنا ہم تمہا ری طرف بھیجے ہوئے میں اور ہمارے ذیمہ تو کھول کر پہنچا دیتا ہے)

اس آیت میں دبنیا یعلم کی قتم کے بعد دوتا کیدیں اور ہیں ایک ان کی اور دوسری اسموسلون میں لام کی تا کید ہے پھر جملہ کواسمیہ لانے سے معانی کاحسن و بالا ہو گیا ہے اور کلام میں جان پیدا ہو گئی ہے۔ سجان اللہ، کفار کو دندان شکن جواب دینے کے لئے جملہ اسمیہ پرتین تا کیدیں لاکر کلام میں زور پیدا کردیا گیا ہے۔

کا فروں نے جب آخرت کا اٹکار کرتے ہوئے کہالین یہ سوا (انہیں ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا) اس کے جواب میں ارشا دفر مایا گیا

قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّوُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ (التابن7)

( کہدد پیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قتم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا پھر ضرور خبر دی جائے گی تمہیں اس کی جوتم نے کیا اور بیداللہ پر آسان ہے)

اس میں تاکید کے لئے پہلے بسلسی و ربسی کالفاظ سے تم کھائی گئی پھر

لَتُنِهِ عَنُهِ نَّ کے لفظ میں لام تا کیداورنون تا کید ثقیلہ کولا یا گیا۔ پھرائی کے بعد لَتُهِ نَبِ عَنْ فَرْن بعد لَتُه نَبُّ وُنَّ کے ذریعے حساب کتاب کا بھی تا کید کے ساتھ ذکر کیا پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے۔

🗿 جب کا فروں نے آخرت کا اٹکار کرتے ہوئے کہا

ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَ إِنَّا لَمَبْغُوثُونَ خَلْقًا جَدِیْدًا (بی اسرائیل 51) ( کیا جب ہم ہوجا کیں گے ہڈیاں اور چوراچورا پھراٹھیں گے نئے بن کر ) اللہ تعالی نے بڑے زور دار کلمات کے ساتھ شاہا نہ انداز میں ان کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا۔

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً أَوْ حَدِيْدًا . أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِ كُمْ ( تَوْ كَهِمْ ہُو جَا وَ كِيْر يا لو ہا يا كوئى خلقت جس كوتم مشكل سجھوا پنے جى میں )

ای پربس نہیں بلکہ سینوں کے بھید جاننے والے پروردگارنے کا فروں کے دل میں پیدا ہونے والے اگلے سوال کوخود ہی بیان فرما دیا کہ

فَسَيَقُوْ لُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا

( پھر کہیں گے کون لوٹا کر لائے گا ہم کو )

پهراس کا جواب بھی درج ذیل الفاظ میں ارشا دفر مایا۔

قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

( کہہجس نے پیدا کیا ٹیلی بار )

جب امکان بعثت ٹابت ہوگیا تو کفار کے دل کی گہرائیوں میں ابھرنے والے اس سے اگلے سوال کو بھی بتلا دیا۔ مستحميل بالمجاز

فَسَیُنْفِطُوْنَ اِلَیْکَ رَءُ وْسَهُمْ وَ یَقُوْلُوْنَ مَتَیٰ هُوَ ( پھراب منکا ئیں گے تیری طرف اپنے سراور کہیں گے کب ہوگا ہیہ ) پھراس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا

> قُلْ عَسٰی اَنْ یَّکُوْنَ فَوِیْبَا ( تو که شایدنز د یک ہی ہو )

ربی یہ بات کفار کہتے ہیں کہ عذاب تو آتانہیں قریب کیسے ہے؟ تو جس طرح انسان برے کواس کے گھر تک چھوڑ کے آتا ہے قرآن مجید نے بھی کفار کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔

يَوْمَ يَدْعُوْ كُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبَثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا

(جس دن تم کو پکارے گا تو چلے آؤ گے تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اور تم سمجھو کے کہنیں دیر گئی تم کو گرتھوڑی) (بنی اسرائیل: 53) کفار کمہ کی بیدعادت تھی کہ شتی میں خدا کو یا دکرتے اور جب کنارے لگ جاتے تو خدا ہی کی نا فر مانی شروع کردیتے ۔ گویا عملی طور پریوں سیجھتے کہ اب خدا کی گرفت سے نکل بچکے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کی تردید کے لئے کیسا ٹھوس

اندازا ختیارفر مایا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَإِذَا مَسَّكُمُ الطُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا . اَفَامِنْتُمْ إِنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جِانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ وَكِيْلًا . اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُجِدُوا لَكُمْ وَكِيْلًا . اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُعِينَدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرِى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُم قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمُ لُمَ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا . آمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُعْفِي قَكُمْ بِمَا يُعْفِي لَكُمْ وَكِيلًا مَا الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمُ ثُمُ لُمُ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيْعًا (يَنَ الرَائِلُ 67-67)

(اور جب آتی ہے تم پر آفت دریا میں بھول جاتے ہو جن کو پگارا کرتے تھاللہ کے سوا پھر جب بچالایا تم کو خشکی میں پھر جاتے ہوا در ہے انسان بڑا ناشکرا۔ سوکیا تم بے ڈر ہو گئے اس سے کہ دھنسا دے تم کو جنگل کے کنارے یا بھیج دے تم پر آندھی پھر برسانے والی ، پھر نہ پاؤ اپنا کوئی نگہبان یا بے ڈر ہو گئے ہواس سے کہ پھر لے جائے تم کو دریا میں دوسری بار پھر بھیج تم پر ایک سخت جھو نکا پھر ڈبو دے تم کو بدلے میں اس ناشکری ہے ، پھرنہ پاؤاپنی طرف سے ہم پر اس کا کوئی باز پرس کرنے والا)

# صلوں اور حروف کی زیادتی سے حسن دوبالا:

قر آن مجید میں بعض مقامات پرحروف اور صلوں کی زیادتی اس انداز میں کی گئی ہے کہ کلام کی روانی اور کشش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ار شاد باری تعالیٰ

إقْرَءُ وْ اكِتْبِيَه ..... مُلْقِ حِسَابِيَه ..... مَالِيَه ، سُلْطَانِيَه (الحالة)

اس کلام میں اصل الفاظ کت ابسی ، حسابسی ، مالی اور سلطانی تھے۔ گر آخر میں ھاکی زیادتی نے کام کے حن کوچار چاندلگادی ہے ہیں ان حروف کو اپنی جگہ سے ہٹا کر اس آئیت کو دوبارہ پڑھیں تو زمین و آسان کا فرق نظر آتا ہے۔ اس طرح سورة القارعة میں فرمایاو ما ادراک ماھیه نار حامیة اس میں ماھیه اصل میں مساھی تفاها کی زیادتی نے حن دوبالا کردیا ہے۔ مزید برآس آئیت اصل میں مساھی تفاها کی زیادتی ہیں اکردی۔

ذیل میں امام الی منصورعبد المالک بن محمد التعالبی کی کتاب فقة اللغه سے چند

محملت كااعجاز

قرآن مجید کے ادبی اسرار درموز شدالعد عشر کی اتی بدیں

مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

قَالَ يَا بْنَوُمَ لاَ تَأْخُذْ بِلِخْيَتِىٰ وَ لاَ بِرَأْسِیٰ (طُـ94)

(اے میری ماں کے بیٹے نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ میراسر )

ر سے بیروں ہیں۔ اس میں ہاحرف جرزا کد ہے۔ کیونکہ اخدفعل متعدی ہے کیکن ہا کے استعال نے حسن و جمال میں اضافہ بھی کیا اور روانی بھی پیدا کر دی۔

(العلق 14) وَ الله يَواي (العلق 14)

( کیااس نے نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے)

اس میں بیاحرف جرزا کد ہے عیلم خود متعدی ہے تقدیر کلام یوں تھی۔ المم یعلم ان اللہ یوی دونوں فکروں کی روانی میں فرق صاف ظاہر ہے۔

فَنَادَوْاوَّ لاَتَ حِيْنَ مَنَاصِ (ص:3)

(اورنہ وقت رہا خلاصی کا) اس میں تساز اکد ہے تقدیر کلام و لا حیسن مناص ہے معنی یوں ہے و لیسس السحین فوار گراس زیادتی نے کلام کی رونق کو دوبالا کردیا۔

﴿ لاَ أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ (القيامة: 1)

( میں نتم کھا تا ہوں قیامت کے دن کی ) اس میں لازائدہ ہے گراس کی وجہ

ے کلام میں قوت پیدا ہوئی ہے اس لا کا ترجمہ نہ کیا جائے گا۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّينَ (الفاتحة 7)

( ندان لوگوں کا راستہ جن پرغصہ کیا گیا اور نہ گمرا ہوں کا )

اس میں لاح ف زائدہ ہے اور الضالین کا عطف المغضوب پر ہے۔

قَالَ مَا مَنَعَکَ اَلَّا تَسْجُدَ إِذْ اَمَوْتُکَ (الاعراف:12)

( فر ما یا تجھ کو کس چیز نے منع کیا تجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے تھم دیا ) مطلب میہ ہے کہ کس چیز نے تجھے تجدہ کرنے سے منع کیا ۔ اس میں بھی لا ئدے۔۔۔

🕏 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ﴿ آلَ عَرَانِ:159)

(پس اپنے رب کی رحمت ہے آپ ان کے لئے زم ہوئے ہیں ) اس میں ماحرف زائد ہے تقدیر کلام فبو حصة من اللّٰہ ہے۔

المائدة قضية من المائدة (المائدة قضية من المائدة (المائدة قضية من المائدة (المائدة قضية في المائدة (المائدة قضية في المائدة (المائدة في المائدة (المائدة في المائدة (المائدة (الما

(پس ان کے اپنے عہد کوتو ڑنے کی وجہ ہے )

اس آیت میں ما کالفظ زائد ہے تقدیر کلام یوں ہے فَبِنَفْضِهِمْ مِّیْثَاقَهُمْ مَّر باسپیہ کے بعداس میا زائدہ کی وجہ سے سے ذکر کردہ سبب خوب ذہن نشین ہو ماتا ہر

وَ يَنْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوْ الْجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ (الرَّان:72)

(اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات بزرگی اور عظمت والی ) اس میں لفظ و جسه تقدیر کلام سے زائد ہے۔ کیونکہ معنی سے ہے کہ تیرے پروردگار کی ذات باتی رہے گی۔

🐠 رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (الحِر:2)

اس میں تقتر برکلام رب ہوہ السذیسن کفسرو ا ہے۔اور ماکا فی<sup>معنی</sup> میں زائدہ ہے اس ماکا فیدکی وجہ سے رب فعل پرداخل ہوگیا ہے۔

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا (الانعام:59)

(اورکوئی پیتنہیں گر تا گروہ اس کو جانتا ہے ) اس میں فاعل پر مسن زائدہ

والمل ہےلگزرکلام و ما تسقط ورقة ہے۔

وَ كُمْ مِنْ مُلْكِ فِي السَّمُوتِ لا تُفْعِي فَقَاعَتُهُمْ ( المنجم: 26)

(اس میں من زائد کھیمکی تمیز پروافل ہے تقدیر کیام و کسم ملک فی

السموت ہے۔

🤀 وَ كُمْ بَنُ قَوْيَةِ أَهْلَكُمْهَا (الاتراف:4)

(اور بہت بہتیوں کوہم نے بلاک کر دیا)

اس میں من زائدہ کلم کی تمیز پر داخل ہے تقدیر کلام و کلیو قرید ہے۔

🤀 قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفَضُّوا أَيْضَارِهِنِي (التور:30)

( کبید تیجئے ایمان والوں کو ٹیکی رحمیں ای نگا ہیں )

اس میں من زائد و ہے کیونکہ بغضو انتل شعدی ہے اور ابتصار مفعول ب

🥸 للَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَزْهَبُونَ ﴿ اللَّمِالَـــ:154)

( ان لوگوں کے لئے جوابیج رہ ہے ڈریتے میں اس عمل الم زائدہ

🕲 زِنْ كُنْتُمْ لِلرَّوْلِيَا تَعْبُرُوْنَ ﴿ يُسِتَ:45)

( واگرتم خواب کی تعییر دیتے ہو ) اس میں لَامْ زائد نے تقدیر کام مان محند م

الرؤيا تعبرون ہے۔

🦚 وَمَا عَلَمِيْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الشَّحَرَاءِ 112 ﴾

( مجھے کیامعلوم جووہ کرتے ہیں ) اس میں جازیا دو ہے ۔ کیونکہ ملم نوومتعدی ہے اور ما موصولہ اس کا مفتول ہا ہے۔ كلمات كااعجاز

واضح رہے کہ حقیقنا قرآن پاک میں کوئی کلمہ بھی زائد نہیں ہے۔ جن کلمات کو نحو یوں نے زائد کہا علائے بلاغہ نے ان کو او وات تاکید میں شارکیا ہے۔ آئی واسطے منکر کے جواب میں ان حروف کوتا کید پیدا کرنے کے لئے لایا جاتا ہے۔ ایک مثال سے بات واضح ہوجائے گی۔ ارشا دباری تعالیٰ ہے یَفُورُةً وَ مَا هِیَ بِعَوْرَةً اِنْ تُویْدُوْنَ اِلَّا فِرَادًا (الاحزاب:14)

( کہتے ہیں ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اوروہ کھلے نہیں پڑے وہ تو صرف بھا گنا چاہتے ہیں ) اس آیت میں ان بیسو تنا عور ہ کوردکرنے کے لئے فرمایا و ما ھی بعورۃ ۔اس میں باحرف زائد دراصل تاکیدکے لئے ہے۔

bestudibooks.notdptess.com





قر آن مجید میں فقرات کو بنانے کے لئے الفا ظاکواس خوبصور تی ہے جوڑا گیا ہے کہ پڑھنے والاعش عش کراٹھتا ہے۔ چندمثالیں درج ذیل ہیں ۔

### الفاظليل معانى كثير:

کلام کی خوبصورتی اورخوبی کی ایک دلیل میبھی ہوتی ہے کہ تھوڑ سے الفاظ میں زیا و ومفہوم بیان کیا جائے ۔عربی کامشہور مقولہ ہے

خَيْرُ الْكَلاَم مَا قَلَّ وَ ذَلَّ ( بہترین كلام وہ ہوتا ہے جوتھوڑ ا ہوا ور مدلل ہو ) اردو زبان میں تو ضرب المثل ہے دریا کوکوز ہے میں بند کر دیا اور قر آئن

مجید کی تلاوت سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ کم ہے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات پہنچانے میں قرآن اپنی مثال

آ ب ہے۔ چندمثالیں ملاحظہ ہوں ۔

 أَنْ تَضِلُّ إِحْدُهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَى (القرة 282) ( کہ بھول جائے ایک تو یا د دلائے اس کو دوسری )

ا س مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کے لئے جتنا مرضی زور لگایا جائے

ڈیڑھ دوگنا الفاظ زیادہ استعمال کرنا پڑیں گے ۔عربیت کے ماہرین کی عقلیر د نگ رہ جاتی ہیں۔

🚳 حضرت موی ملیه السلام نے مدین پہنچ کر دیا مانگی ارشادیاری تعالیٰ ہے قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا انْرَلْتَ الْيَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيْرٌ . فجاءَ تُهُ احْداهُمَا تَمْشِي على استخياء (القصص 25-24)

( کہااے میرے رب! بے شک جوتو میری طرف اچھی چزا تارے میں اس کامختا نے ہوں ۔ پھر آئی اس کے پاس ان دونوں میں ہے ایک چلتی ہوئی شرم ہے )

اس میں تقدیر کلام یوں ہے۔

فلهبتا الى ابيهما وقصتا عليه ماكان من امر موسى فارسل اليه فجاءته احداهما

اس کلام ہے انداز ، لگانا آسان ہے کہ مختصرالفاظ میں کتنی ساری بات کو کہد

🕲 جہنم کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ اِمْتَلَأَتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدِ (ت:30) ( جس دن ہم دوزخ ہے کہیں گے کیا تو بھر گئی تو وہ کیے گی کیا اور بھی ہے ) جہنم کی وسعت کے بارے میں اس سے جامع بات کہناممکن ہی نہیں ہے ۔ ا بک عرب ادیب نے بعض ایسے غیرمسلم لوگوں کوایئے ً ھریر دعوت دی جوقر آن یاک کے اس چیننے کا نداق اڑاتے تھے کہ ایس کوئی کتاب لا ہی نہیں سکتا ۔ کھانے ہے فراغت براس نے سب کو کہا کہ جہنم بہت بڑی ہے ۔اس کی وسعت کو الفاظ

تركيب كااعجاز

کے سانچے میں ڈھال کر دکھائیں۔ سب لوگوں نے اپنی طرف سے پہتر سے بہتر ین بات کہنے کی کوشش کی مگر الفاظ زیادہ اور معانی کم والی بات ساتھنے آئی۔ جب سب لوگ طبع آزمائی کر کے تھک چکے اور صاحب خانہ کو مطمئن نہ کر سے تو انہوں نے صاحب خانہ سے بوچھا کہ آپ بتائیں کہ اس مضمون کواس سے اچھے الفاظ میں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ میز بان نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ یوم مَافُولُ لِجَهَامُ هَلِ إِمْنَالُاتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَّذِیلَا یہ من کر سب حاضرین نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن میں داخل ہوگئے۔

🗿 ارشاد باری تعالی ہے

اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ والْامْرِ ُ (الاعراف:54)

( خبردارای کے لئے ہے پیدا کرنا اور تکم کرنا )

کا نتات دوقتم کی ہے ایک تو وہ جس کی پیدائش قدر سجا ہوئی جیسے انسانی جسم اور تمام تر مادی اشیاء کدان کی پیمیل آ ہستہ آ ہستہ ہوئی ۔ اس بے برخلاف پھیے چیزیں الی بھی میں جو یکدم پیدا کر دی گئیں جیسے فرشتے ، اوح ، قلم ، کری اور روح وغیرہ ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قُلِ الرُّوْ حُ مِنْ اَمْرِ رَبَى

(آپ کہدد یجئے کدرون میر برب کا حکم ہے)

یوں بھی کہا جاتا ہے کہ پیدا کرتا خلق سے اور پیدا کرنے کے بعد '' بن یا تشریعی احکام دینا امر ہے۔ اور دونوں اس کے انتیار میں ہیں۔ پس وہی سب خوبیوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ اس آیت کی جامعیت پرغور سیجئے کہ جار الفاظ میں کتنا بڑامضمون اداکر دیا گیا ہے۔

🕲 ارشاد باری تعالیٰ ہے

۔ اُسْلُکْ یَدَکَ فِیْ جَنِبِکَ تَخُرُجُ بَیْضَآءَ مِنْ غَیْرِ سُوْءِ (القصص32) ( ڈال ا پنا ہاتھ اپنے گریبان میں نظے گا سفید ہو کر بغیر کسی برائی کے ) اصل یمی ہے اُسْلُکْ یَدَک فِیْ جَنْبِکَ وَ اخرجھا تخرج بیضاء اس جگہ و اخرجھا محذوف ہے۔ ہات کی قدر مخضر الفاظ میں کی گئی ہے۔

🚳 ارشاد باری تعالی ہے

ھُوَالَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الَّیْلَ لِتسْکُنُوْا فِیْدِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا (یونس:67) رو ہی ہے جس نے بنایا تہمارے لئے رات کوتا کہ اس میں چین حاصل کرواور دن کو دکھانے والا)

رات کی حکمت ذکر کر دی اس کا وصف حذف ہے اور دن کا وصف ذکر کر کے اس کی حکمت ذکر نہ کی اصل عبارت یوں ہے۔

هُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلِ مُظْلِمًا لِتَسْكُنُوا فِيْهِ والنَّهَارِ مُبْصِرا لَتَبْتَغُواْ وتتحرَّكُوا فِيْه

پس اس عبارت کے تیرہ الفاظ کی بجائے فقط نو الفاظ میں بات سمیٹ دی۔

#### مضمون كااحچوتاا نداز:

قرآن مجید میں مضامین کا انداز اتنا اچھوتا ہوتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عربوں میں قتل کے بدائی انداز اتنا اچھوتا ہوتا ہے کہ عقصد کی اہمیت کو ہے۔ اس مقصد کی اہمیت کو اجا گر کرنے کے لئے درخ ذیل فقرات زبان زدعام نتھ۔

📵 قَتْلُ الْبَغْضِ احْیَآءٌ لِلْجَمِیْعِ ( بعض کاقل کر دیناسب کے لئے زندگی ہے ) اس فقرے میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ بعض لوگوں کوقل کر دیا جائے تو سب کی جان نئے جائے گی۔ اس فقر ہے میں لفظی محاسن بھی پائے جاتے ہیں ہے۔ کا مفتیح ہونے جائے میں ایک تو لفظ کا مفتیح ہونے کے ساتھ ساتھ بدلیج بھی ہے۔ تا ہم اس فقر ہے میں ایک تو لفظ قتل ہے حق یا ناحق کی وضاحت نہیں ہوتی۔ دوسرے فتل البعض کی عمومیت سے حکم کی خصوصیت پر کافی روشن نہیں پڑتی۔ حالا نکہ متکلم کا منشا ہے کہ ان لوگوں کوقتل کرنا جو وا جب القتل ہیں یعنی قتل عوض ہیں۔ مزید برآں اس کلام میں تا کید کے

لئے کوئی لفظ استعال نہین کیا گیا۔ ﴿ اَکْثِوُوْ الْقَتْلَ لِیَقِلَ الْقَتْلِ ﴿ قُلَّ کِی زیادتی کروتا کہ قُلْ کم ہوجائے ﴾

( ) اَلْقَتْلُ اَنْفٰی لِلْقَتْلَ ( قتل کوسب سے زیادہ رو کنے والی چیز قتل ہے )

یہ کلام سابق الذکر دونو ں فقروں سے زیادہ فضیح و بلیغ ہے۔ اس میں الفاظ کم ہیں گرمعنی وسیع ہیں۔ فصحائے عرب نے اس فقر ہے کو فصاحت و بلاغت کے کیا ظر سے سب سے مقدم کیا ہے۔ اس میں حسن بیان ،سلاست و روانی اور شوکت مضمون پائی جاتی ہے۔ لفظ انسف سے صیغہ افعل الفضیل علم کی اہمیت کا واضح ثبوت ہے کیکن ان سب کے باوجو واس میں بھی نقص موجود ہے۔ قبل کا لفظ اب بھی اپنے مدعا کو واضح کرنے کے لئے ناکا فی ہے۔ تکرار قبل کی قباحت بھی موجود ہے۔ اس میں بھی نقرے کے الفاظ میں طرفگی نہیں پائی جاتی لہذا سے بدیع نہیں ہے۔ شائد ان

oesturi

تركيب كااعاز

فقرات میں بلاغت کے مسلمہ نقائص چھپے رہتے گر قرآن پاک کی آ سے نے ان کا بھانڈ انچ چورا ہے میں پھوڑ دیا۔

🐠 ارشاد باری تعالیٰ ہے

#### وَ لَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيْوةً

(خون کاخون لینے ہی میں تمہاری زندگی ہے (البقرہ ی 22)

یہ آیت فصاحت و بلاغت اور صنائع و بدائع کے لحاظ سے ایک الی بلندی پر ے کہ اس کے آگے تمام بلندیاں پست ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہوتے ہی فصحاء وفضلاء میں ہلچل مچے گئی ۔محاسن معنی و بیان کے لحاظ ہے دیکھیں تو آیت کے الفاظ پر قربان ہونے کو جی جا ہتا ہے ہی آیت سلاست وروانی میں بے مثال ہے ۔ وضاحت معنی میں بےنظیراورحسن الفاظ میں عدیم المثال ہے ۔ حکم قصاص کی مشر وعیت کو جس مدلل انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے ۔لفظ و لے کہ کو پہلے لانے میں دو فائد نے ہیں ایک تو یہ کہ کلام سامع کی نظر میں اہم ہوگیا ، دوسرا بیرفائدہ ہوا کہ متکلم نے اشارہ کر دیا کہ قصاص کا حکم میری ذ اتی اغراض پر مبی نہیں بلکہ اس میں خود تمہارا فائدہ ہے۔ اس سے قتل ظلم میں جو کی واقع ہوگی وہ تمہار ہے لئے آ سائش ورحت کا سبب ہنے گی ۔ اس کے بعد ف ی القصاص کا تذکرہ کرنے میں تاکید پیدا ہوگئ ہے۔ گویا کہنا یہ جا ہے ہیں کہ قصاص ہی قتل ظلم کو کم کر سکتا ہے ۔ صفائی بیان کا یہ عالم ہے کہ اس کلام الہی کو سنتے ہی منشائے کلام خود بخو رسمجھ آ جا تا ہے ۔ شوکت بیان الی ہے کہ آیت کو پڑھتے ہی دل پر ہیت چھا جاتی ہے۔قصاص کے لفظ میں بہت وسعت ہے اس سے جان کے بدلے جان اور ہاتھ ، ناک ، کان وغیرہ اعضائے انسان کے بد لےقطع اعضاء کی بھی و ضاحت موجود ہے۔ ظالم لوگ فقط قتل ہے ہی نہیں رکیس

تركيب كااعجاز

قرآن مجيد كادني اسرارورموز

کے بلکہ جارحانہ حملے ہے بھی باز آ جا کیں گے کہ مباداکوئی عضونہ ٹو گئے۔
لفظ قصاص الف لام کی وجہ ہے معرفہ ہے۔ اس لئے اس ہے جان کے بر کے
جان ہی مراد لی جائتی ہے۔ اس حکم نے جا بلیت کے اس حکم کو بھی مٹا دیا کہ
بعض او قات ایک جان کے بد لے پینکڑوں کی جا نیں تلف ہو جاتی تھیں اور اہل
عرب اس کو جا کر بیجھتے تھے۔ قصاص کے لفظ نے ان لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کردیا جن کا قبل میں کوئی حصہ نہ تھا۔ مزید برآں قصاص اور حیو قبل صنعت مقابم یہ بین کا نفظ طبائع سلیم کے لئے قابل نفرت ہے جب کہ قصصاص اور حیو ہیں ہوتی مقابلہ ہے۔ قبل کا لفظ طبائع سلیم کے لئے قابل نفرت ہے جب کہ قصصاص اور حیاں ہوتی ہے کہ عرب زباندانوں کے جملے اس آ بت کے سامنے بحدہ ریز دکھائی دیتے ہیں۔ ہے کہ عرب زباندانوں کے جملے اس آ بت کے سامنے بحدہ ریز دکھائی دیتے ہیں۔

قر آن مجید میں بعض مقامات پر مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کر کے لطافت پیدا کر دی گئی ہے۔ چندمثالیں درج ذیل ہیں ۔

🐞 حضرت مريم عليه السلام كوفر ما يا گيا

ينَمَوْيَهُ اقْنُتِيْ لِوَبِّكِ وَ اسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنِ ( آل عمران:43)

(اے مریم! بندگی کراپنے رب کی اور سجدہ کراور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے )

آیت کریمہ میں تجدے کا لفظ پہلے لایا گیا ہے اور کوع کا لفظ بعد میں جب کہ نماز میں رکوع پہلے ہوتا ہے اور تجدہ بعد میں ہوتا ہے۔اس تقدیم وتا خرمیں دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ اس آیت میں رکوع کومتاز کیا گیا ہے۔تفییرعثانی کے مطابق تر کیب کااعجاز

یہود یوں کی نما زمیں رکوع نہیں تھا لہٰذا انعام خدا دندی کو بیان کرنے اور اس کی امتیا زی شان احا گر کرنے کے لئے رکوع کا تذکر ہ بعد میں کیا گیا ہے ...

امتیازی شان ا جاگر کرنے کے لئے رکوع کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے۔
دوسرا میر کہا گیا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے والے کو چونکہ رکعت کا پانے والاسمجما جاتا ہے اس لئے نماز کو بعنوان رکوع تعبیر کیا گیا ہے (کسما یُفْهَمُ مِنْ کَلاَمُ ابْنِ تَیْمِیهَ فِیْ فَتَاوِہُ ) اس سے معلوم ہوا کہ مؤخر کومقدم کرنے اور مقدم کومؤخر کرنے میں بھی لطافت بیان موجود ہے۔

کہ مؤخر کومقدم کرنے اور مقدم کومؤخر کرنے میں بھی لطافت بیان موجود ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

اتُوْنِیْ اُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْرًا (الکہف: 96) (لا وَمیر ہے پاس کہ ڈالوں اس پڑ پچھلا ہوا تا نبا)

اس میں تقدیر کلام یوں تھی اٹیونٹی قِیطٹرا اُفوِغُه عَلَیْهِ مَکر مقدم کومؤ خرکرنے کی وجہ سے کلام میں روانی آ گئی ہے۔

🕸 ارشاد باری تعالی ہے

ٱنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتنْبَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا . قَيِّمًا ﴿ الْكَهِفَ: 96 ﴾ اسَ آيت مِن تَقْدَىر كَلَام يول ہے۔ اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتنْبَ قَيْمًا وَّ لَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا

یہا ق مقدم کومؤ خرکر نے میں کلام کی سلاست وروانی میں اضا فہ ہوا۔

# التفات سيحسن كلام مين اضافه:

النفات کے معنی میں مرکر دیکھنا۔اصطلاح میں کلام کارخ مقتضائے ظاہری سے لیٹ دینے کو النفات کہتے ہیں۔اس سے کلام میں تنوع پیدا ہوتا ہے طرز بیان کی رنگ برنگی کلام کو بوجھل نہیں ہونے دیتی بلکہ اسکی دلچسیاں کلام کو مرغوب

43

طبع بنادیتی میں آیت مبار کہ ہے

یمادین بین کیف . وَمَالِیَ لاَ اَعْبُدُ الَّذِیْ فَطَرَنِیْ وَالَیْهِ تُرْجَعُوْنَ (لِسِین ع2) (کیا وجہ ہے کہ اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اس کی طرف جانے والے ہو)

اس آیت میں طرز کلام تکلم پر ہے صور تحال کا تقاضا پیتھا کہ ٹیٹو جَعُوْن صیغہ خطاب کی بجائے یہاں پر اد جسع ہوتا مگر سطحی نظر سے دیکھنے والوں کو بات سمجھ نہیں آتی ۔ یہاں پر بلاغت کلام کی حد ہوگئ ہے ۔ حقیقت حال کو سمجھنے کیلئے سباق آیت پر غور کرنا پڑے گا ۔ تجھیلی چند آیات کو پڑھنے سے وضاحت ہوتی ہے کہ اصحاب قریدان رسولوں سے نہایت برہم تھے اور یہ کہدر ہے تھے کہ

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ .

(اگرتم بازنه آئے تو ہم تہمیں ضرور سنگیا رکرویں گے )

ا یسے دشمنان جان کو سمجھانا کوئی آسان کا منہیں ہوتا نہا یت احتیاط کی ضرورت
ہوتی ہے حکمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ بات کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ مخاطب
بحراک کرکوئی انتہائی قدم نہ اٹھالے۔ اسی لئے مشکلم نے اپنے او پررکھ کر یوں کہا
کہ میں خداکی پرسنش کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا مگر آخر پر بیجھی کہد دیا کہ
تم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ ظاہر ہے کہ شکلم نے تد براورموقع شناسی
سے کام لیا اس طرح تھیجت بھی پہنچ گئی اور مخاطب مشتعل بھی نہ ہوا۔ اسی کو کہتے ہیں
کہ سانپ بھی مرگیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوئی ۔ بلاغت کلام کی کس قد رعمہ ہ مثال ہے۔
کہ سانپ بھی مرگیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوئی ۔ بلاغت کلام کی کس قد رعمہ ہ مثال ہے۔
مخاطب سے عائب اور فائب سے مخاطب کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔

🛈 ارشاد باری تعالی ہے۔

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا الَيْهِ ۞إِنَّ رَبِّيْ رَجِيْمٌ وَّهُوْدٌ۞ (هُودِيَ 8) (اپنے رب سے مغفرت مانگواور اس کے سامنے تو بہ کرو ۔ بلا شہر میرار رب رحم کرنے والا اورمحبت کرنیوالا ہے۔)

اس آیت میں خطاب سے تکلم کی طرف النفات کیا گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت اور و دو د کے بیان کرنے میں بہت زور پیدا ہو گیا ہے۔ متکلم کو اپنے پر وردگار کی رحمت پر کس قدرناز ہے ویسے بھی محبت کا نقاضا یہی ہوتا ہے۔ کہ جب بھی موقع فے مجوب کو اپنا کہہ کر بات کی جائے۔ تہارا کہہ کر بات کر نادل کو نا گوارگز رتا ہے۔ اس لئے متکلم نے مخاطب کو تو بہ استغفار کرنے کی ترغیب دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ تمہارا پر وردگار رحیم اور و دو د ہے محبت بھی محبت کرنے کے بعد یہ تہیں کہا کہ تمہارا پر وردگار رحیم اور و دو د ہے محبت بھی محبت کرنے ہے۔ بقول شاع

عزت از چپٹم برم روئے تو دیدن ندہم گوش رانیز حدیث تو شنیدن ندہم (مجھے اپنی آنکھوں سے غیرت آتی ہے اورنہیں چاہتا کہ وہ بھی تیری صورت کو دیکھیں اور کان کوبھی اپنا غیر سجھتا ہوں اورنہیں چاہتا کہ تیری دلفریب باتیں سنیں )۔

🙋 ارشاد باری تعالی ہے

اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ()الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ ()مَلْكَ يَوْم الدَّيْنِ () الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ ()مَلْكَ يَوْم الدَّيْنِ () اِفاتحه: 1,2,3,4)

(تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے بہت مہر بان نہایت رحم کر نیوالا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے اے اللہ!

**45** 

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تھے ہی ہے مدد ما نگتے ہیں۔) اس سورة كے شروع ميں كناية خاليكن 'إيَّاكَ مَعْبُدُ ہے النَّفات غيب -خطاب کی طرف کرلیا گیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے جب انیان اپنے رب کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کی طرف متوجہ ہو کر ہم کلامی کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے ای خواہش متکلم کے کلام کا رخ غیب سے خطاب کی طرف چھیر ویا۔ متکلم نے محبت الہی میں سرشار ہو کر کہاایا گاک نَعْبُدُ وَایَّا کَ نَسْتَعِیْنُ ۔ا ب اللہ! میں تیری ہی دھن میں لگا ہوا ہوں اور تھے ہی سے مدد کا طلب گار ہوں۔ معانی کی پیوسعت ای حسن النفات کی بدولت ہے۔مزید برآں چونکہ ہرا چھے کام کا اختیام دعائیہ کلمات پر ہوتا ہے ای لئے کنا یہ سے مخاطبت کی طرف رخ موڑ اگیا اور ای سورۃ کے آخر پر انتہائی اہم دعا مانگی گئی کہ اے برور دگار ہمیں سید ھے راہتے کی طرف رہنمائی فر ما۔ یہی کلام الٰہی کے نزول کا مقصدتھا دیبا جہ کتاب یا فاتحة الکتاب میں اس کے تذکر سے نے چارچا ندلگا دیئے۔

🔞 ارشاد باری تعالی ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِمْ بِرِيْحِ طَيَبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا (يهاں تک که جبتم بیٹے کشتوں میں اور لے چلیں وہ لوگوں کواچھی ہوا کے ساتھ اور خوش ہو گئے لوگ ساتھ اس کے ) (یونس: 22)

ہوا ہے مل طاور وں برے رک ما کا تذکرہ ہے لیکن بعد میں بھنم کی اس آیت میں مخاطبت کی وجہ سے کھنٹنم کا تذکرہ ہے لیکن بعد میں بھنم کی طرف سے رجوع ہوگیا ہے ظاہر کا تقاضا تھا کہ و جَدوَیْنَ بِکُمْ کہا جا تا گر فائب کا صیغہ استعال کر کے سلسلہ عکلام کا رخ تبدیل کرلیا گیا۔

🚳 ارشاد باری تعالی ہے۔

تركيب كااعجاز

اَللَّهُ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنا هُ إِلَى بَلَدٍ مُّيِّيتٍ

طاہر کا تقاضا تھا کہ غائب کے بعد غائب کا صیغہ ذکر کیا جاتا اَللّٰهُ الَّلِیْ اَدْسُلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ

### تذکره دو کا مگرضمیر واحد کی:

قر آن مجید میں بھی دو چیزوں کا تذکرہ کر کے کسی خاص غرض سے ضمیر واحد کا استعال کیا جاتا ہے۔ چندمثالیں درج ذیل ہیں ۔

🛈 ارشاو باری تعالی ہے۔

وَالَّـذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِى سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ اَلِيْمِ O (التوبه:34)

(اور جولوگ سنجال کرر گھتے ہیں سونا اور جاندی اور نہیں خرچ کرتے اس کواللہ کے رائتے میں آپ ان کوخوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی )

لواللہ کے راسے میں اپ ان تو حو ہری شاوی درونا ک عداب کی اس میں ظاہر کے اعتبار سے وَ لاَ مُنْفِقُوْ نَهُمَا ہوتا چا ہے تھا مگر ضمیر واحد نے زور پیدا کر دیا اور معنی میں بھی کوئی خلل نہیں پیدا ہوا کیونکہ زکو ہ میں سونے اور چاندی دونوں کا نکالنا ضروری نہیں صرف چاندی بھی دی جا مزید ہرآں بنسبت سونے کے چاندی کا دینا طبعًا آسان ہے اس لئے چاندی نہ خرج ہرآں بنسبت سونے کے چاندی کا دینا طبعًا آسان ہے اس لئے چاندی نہ خرج کرنا ان کی شدت بخل کی طرف بھی اشارہ ہے اور اگر ضمیر کا مرجع زکو ہو پھر بھی کوئی اشکال نہیں۔

﴿ ارشاد بارى تعالى ہے۔

وَإِذَا رَأَوًا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَرِ انْفَضُّوا الَّيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا. (الجمع:11)

47 من تركيب كااعجاز

قرآن مجيد كادبي اسرارورموز

(اور جب د کیھتے ہیں تجارت کو یا کھیل کومتفرق ہو جاتے ہیں آئی کی

طرف اورچھوڑتے ہیں آپ کو کھڑا)

اس میں اِلَیْ ہے ما کی جگه اِلَیْهَا کالفظ استعال کیا گیا ہے کیونکہ مقصود تجارت

ہے نہ کہ لہو ولعب -

﴿ ﴿ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُ اَنْ يُوْضُوهُ . (التوبہ:62) (الله اوراس کا رسول زیادہ ضروری ہے کہ اس کوراضی کریں )

اس میں یکو صُو ہماکی بجائے یکو صُوف کالفظ لایا گیا ہے اور معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ جواللہ کی رضا ہے اس کے رسول کی رضا بھی وہی ہوگی۔

﴿ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ثُمَّ نُخْوِجُكُمْ طِفَلا (الْحِ:۵) (پيرنكالتا ہےتم كولڑكا)

اس میں اطف ل آتا جا ہے تھا گرکل وا حد کی تا ویل کر کے طب ل لایا گیا منہوم یوں ہوا

ثُمَّ تخرج کل واحد منکم طِفْلاً (پھر نکالنَّا ہے تم میں سے ہرا کی کواٹر کا)

﴿ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّ هُؤُلاً ءِ ضَيْفِيْ (الْحَجْرِ:68)

(تحقیق په لوگ میر ےمہمان ہیں )

اس میں تقدیر کلام اضافی ہے کیونکہ یہ حقیقت میں مصدر ہے تمام صیغوں کے لئے آتا ہے مگر چونکہ جمع کے لئے اضاف نسی کے مستعمل ہے اس لئے حَدَیْ اُسْ فِی کُو تركيب كااعجاز

ا ضیا فی کے معنی میں لیں گے۔

ارشاد باری تعالی ہے

قَدْ جَاءَ كُمْ مِّنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ . يَهْدِىٰ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّكام (المائده 17-15)

( محقیق تنہارے پاس آیا اللہ کی طرف جے نور اور بیان کرنے والی کتاب۔ اللہ ہدایت ویتا ہے اس کے ساتھ سلامتی والے رستوں کی جو پیروی کرے اس کی رضا مندی کی )

ظاہر کا تقاضا تھا کہ یہدی بھما کہا جاتا مگر ضمیر واحدلائی گئی کیونکہ نور سے مراد آنحضرت اللہ ہوں تو بھی ضمیر مفرو الراج بھی کتاب ہی ہے اور اگر نور سے مراد آنخضرت اللہ ہوں تو بھی ضمیر مفرو لانے میں کوئی اشکال نہیں کیونکہ آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ آپ اللہ کی اتباع قرآن کی اتباع تھی۔

#### حفظ توازن:

قرآن مجید میں کلام کے دوران روانی و بے ساختگی کا بڑا خیال رکھا گیا ہے اس کی خاطر جہاں تو ازن الفاظ کی ضرورت پڑی وہاں تزیید وتخفیف سے کام لیا گیا ہے تزبید کی مثالیس:

- و تَسَطُنُونَ بِاللَّهِ الطُّنُونَا (الاتراب: 10) اورتم الله كي بارے ميں مختلف كمان كررہے ہو) لفظ اصل ميں السطن و بيت مگر فاصل كى رعايت ركھتے ہوكا لف برحایا گیا لبذا'' الطنونا ''پڑھا جائے گا۔
- فَاصَّلُونَا السَّبِيلا (الاحزاب: 67) السبيل في تريس الف زائد
   ب- فاصلی رعایت کے لئے۔

خ کید

وَ مَا اَذْرَکَ مَاهِيَةُ (القارعة: 10) يائ سكته زائد ہے جس طرح مورة الحاقة كى آيات ميں ماليه ، سلطانيه ، کتابيه ، حسابيه ميں ہے۔

# تخفیف کی مثالیں:

آلگینیر المُتعَالِ (الرعد: 9) (سب سے بڑا برتر) اصل میں الممتعالی ہے
 آسٹنساد (الغافر: 32) (ایک دوسرے کو پکارنے کا دن) اصل میں

التنادی ہے۔

أسوم التّلاقي (الغافر:15) (ايك دوسرے سے ملاقات كادن) اصل من التلاقي ہے۔

یں المماری ہے۔ و الیسل اِذَا یُسْرِ (الفجر:4) (اوررات کی قتم جب چلے) اصل میں ہے

ا ذا یسوی ان سب میں فاصلہ کی رعایت کے لئے یا کوحذف کیا گیا ہے۔ چست میں میں میں میں اسلامی رعایت کے لئے یا کوحذف کیا گیا ہے۔

يَعْلَمُ السِّرُ وَ أَخْفَى (ط:7) (جانتا ہے وہ پوشیدہ کواور چھی ہوئی کو)
 اس میں منہ کوحذف کیا گیا ہے اصل میں یَعْلَمُ السِّرُ وَ أَخْفَى منه ہے۔

كَلَّا إِذَا بَسَلَغَسِ التَّرَاقِيَ (القيامة: 26) اس مين نفس كوحذف كيا كيا

ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ فاعل کو بغیر فعل کے لائے ہیں کیونکہ سیا ق سے فاعل مفہوم ہوتا ہے اوراگر فاعل ضمیر کو بنا نمیں تو مرجع سیا ق سے مفہوم ہوتا ہے۔

🔘 حَتَّى تَوَارَثْ بِالْحِجَابِ (ص: 32)

(یہاں تک کہ سورج جھپ گیا اوٹ میں )اس میں الشمس کوحذف کیا گیا ہے

کُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (الرحمٰن 26) (جوكوئى ہے زمین پرفنا ہوئے والا ہے)
 اس میں ھانمیر مجرور ہے اس كا مرجع الا د طی ہے جولفظوں میں ندكورنہیں ہے۔

﴿ يُمُوْسُفُ أَعْدِرِ ضَ عَنْ هَاذَا (يُوسَفُ 29)(اے يُوسَف! جائے و يَجَحَ

اس کے ذکر کو ) اس میں بسا یو سف ہونا چاہئے یا حرف ندا حذف کرویا گیا ہے 
ہے بات ذہن نشین رہے کہ اگر حفظ تو ازن سے معنی خراب ہوتے ہیں تو معنی کی 
جانب کو ترجیح و بیتے ہیں ۔ جیسے سور ہ جم کی آخری آیت فسانسہ خدو اللّله 
وَاغْبُدُوْن ( پُس مجدہ کرواللہ کواور عبادت کرو ) کے آخریس قائم تو ازن کے 
لئے وَاغْبُدُوْن نہ کہددیا گیا کیونکہ اس وقت معنی فاسد ہوتے ہیں ۔

# تنكرير والإمادة:

اگر کوئی شخص اپنی گفتگو کے دوران کسی لفظ یا نقرے کو بار بار دہرائے تو عام طور پر سننے والے کو ناگواری ہوتی ہے مگر قرآن مجید میں بعض آیات اور الفاظ کو اس طرح مکر رر لاگیا ہے کہ کلام کے جمال میں اضافہ ہوا ہے اور سننے والے کو قند مکر رکا مزہ نصیب ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے فیسائی آلآء رَبِّ تک مَا تُکَلِّد بنِ (پھر کیا کیا تعتیں اپنے رب کی جمثلا کیں گے ) یہ آیت سورۃ رحمٰن میں 35 مرتبہ دہرائی گئی گر پڑھنے اور سننے والے کو ہر دفعہ نیا لطف عطا کرتی ہے۔

﴿ ارشاد باری تعالی ہے وَیْسُلُ یَسُوْ مسنِیدِ لِسَلْمُکَدِّبِیْنَ ﴿ قُرابِی ہے اس ون جھلانے والوں کے لئے ﴾

یہ آیت سورۃ مرسلات میں 10 مرتبہ آئی ہے گر ہر دفعہ قاری کے ول میں قیامت کی ہولنا کی کو ہو ھاتی ہے۔

و ارشاد باری تعالی ہے اُؤلی لَکَ فَاوْلی اُئمَ اُولی لکَ فَاَوْلی (خرابی ہے تیرے لئے پھر خرابی ہے)

اس میں ایک ہی فقرے کو دومرتبہ لا کھ کلام کی قوت کو ہر ھادیا گیا ہے۔

اب



قرآن مجید الما کف ومعارف کا بیش قیت فزانہ ہے۔ مغرین حضرات نے اپنی تفاسیر میں جا بیاان کی نشائد ہی فرمائی ہے۔ بعض اکا ہرین نے تو مستقل ای عنوان پر کتا ہیں بھی ککھی ہیں۔ ذیل میں ان سب کی تلخیص پیش کی جاتی ہے۔

استمان للکلام اللّٰه ۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا اور اس کے دونام قرآن اور کتاب رکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنْ هَٰذَا الْقُرْ آنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ ﴿ الْاسْراء: 9﴾

( بیقر آن بتلا تا ہے وہ راہ جوسب سے سیدھی ہیں )

دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ( البقره: 2-1)

(اس کتاب میں کچھ شک نہیں راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو)

ا کی آیت میں دونوں نام استعال کئے گئے۔

إِنَّهُ لَقُرْ آنَ كَرِيْمٌ فِي كِعَبِ مَّكْنُونِ ﴿ الواقعه :78-77)

(ب فلك بيقرآن بعزت والالكها بواب ايك بوشده كاب من

فائدہ: ان آیات سے ٹابت ہوتا ہے کہ کلام اللہ کے دونام قرآن آلام کتاب ہیں۔ دونوں نام اس حقیقت کے آئینہ دار ہیں کہ اس کلام کی حفاظت دو طریقوں سے ہوگی ایک قرآت کے ذریعے دوسری کتاب کے ذریعے۔ است مسلمہ میں آج تک انہی دوطریقوں سے حفاظت ہور ہی ہے۔ ایک تو حفظ کے ذریعے سینوں میں محفوظ دوسرانشر و طباعت کے ذریعے سفینوں میں محفوظ۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام کے لئے کتنے خوبصورت نام تجویز کئے جواسم باسمی بیں۔

#### 🗹 حروف مقطعات:

قر آن مجید کی بعض سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لائے گئے ہیں۔ ان کے صحیح معانی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب ملطقہ کو ہی معلوم ہیں تا ہم مفسرین کرام نے چندایک کی نشاند ہی بھی کی ہے۔ مثلاً

- الف ہے مراداللہ تعالیٰ، لام ہے مراد جبرئیل، اورمیم ہے مراد حفرت محد
   عقید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جبرئیل علیہ السلام کی وساطت ہے حضرت محمد بیات ہے۔
   محمد بیات نے کیا گیا ہے۔
- جن سورتوں کے شروع میں الف کا حرف ہے ان کی ابتدائی آیات میں
   قرآن مجید کا تذکرہ کیا گیا ہے۔
- ﴿ جن سورتوں کے شروع میں طاکا حرف ہے ان سورتوں میں حضرت مویٰ علیہ
   السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔ و کیھنے میں بھی حرف طاکی شکل الی ہے جیسے سانپ
   کنڈلی مار کر بیٹھا ہوتا ہے ۔
- 🚅 کفار ومشرکین کو بیر بات سمجھائی گئی کہ کلام اللہ عربی زبان میں نازل ہوا

قرآن جيد كاد بي امرادورموز عن الله آند

ہے۔ اس کے الفاظ وکلمات انہی حروف سے بنے ہیں جن حروف سے بی ہوئی زبان میں تم لوگ گفتگو کرتے ہو۔ اگر تمہیں اس کے کلام اللہ ہونے میں شکل ہے تو پھر اس جیسی چند آیات بنا کر دکھا دو۔ سارے انسان اور جن مل کر بھی آئ سی قرآن کریم کے اس دعویٰ کا تو ڑنہ کر سکے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کرقرآن مجید کلام البی ہے۔

و دوف مقطعات کوایک فقرے کی شکل میں جمع کیا جائے تو وہ فقرہ یوں بنے گا نص حکیم قاطع له سو

بعض علمائے لغت نے ہمزہ اور الف کو الگ الگ حروف الھجاء کی تعداد انتیس بتائی ہے۔ اگر حروف مقطعات والی سور توں کی تعداد کو گنا جائے تو وہ بھی انتیس بتی ہیں۔

- 🔘 ایک حرف مقطع والی سورتوں کی تعدا دتین ہے۔
- 🔘 د وحروف مقطعات والی سورتوں کی تعدا دنو ہے۔
- 🔘 تین حروف مقطعات والی سورتوں کی تعدا د تیرہ ہے۔
  - 🔵 چارحروف مقطعات والی سورتوں کی تعداد د و ہے۔
- 🔘 پانچ حروف مقطعات والی سورتوں کی تعدا د د و ہے۔
- 🔘 الـــم سے شروع ہونے والی سورتیں دوجگہ تر تیب ہے آئی ہیں ۔ پہلی جگہ

قرآن مجيد كادلي اسرارورموز

**3** 

انف ق آند

البقره ، آلعمران - دوسری جگه العنکبوت ، الروم ،لقمان ،السجد ه -

🗨 المو كروف والى سورتمى ايك بى ترتيب سے آئى ہيں۔

يونس ، هود ، يوسف ، الرعد ، ابرهيم ، الحجر \_

مجموعہ طواسین لینی طس اور طسم ایک ہی جگہ تر تیب سے آئی ہیں۔
 الشعراء، انمل، القصص۔

● حمه والى سورتيل (الحواميم)ايك بي جگه ترتيب سے آئي ہيں۔

عًا فر، فصلت ، الثوري ، الزخرف ، الدخان ، الجاهية ، الاحقاف

🗨 جن سورتو ل کے نا محروف مقطعات پرر کھے گئے ہیں وہ چار ہیں۔

طه، یس، ص، ق ـ

● سورۃ القلم کی ابتداء حرف مقطعہ ن سے شروع ہوئی۔ اس کی شکل دوات کی سی ہے جس سے سیا ہی لے کرقلم سے لکھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں نون سے مچھلی مراد لی جاتی ہے۔ اور اس سورۃ میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔

۔ سورۃ مریم کے حروف مقطعات کھی۔ عصص ہیں جن میں ہے ک اور ها صرف ای جگہ آئے ہیں اور کہیں نہیں آئے ۔ حضرت علی اپنی دعا میں یا

کھیعص کہ کردعا ما لگتے تھے۔ان کے نزدیک بیاسائے البی میں ہے ہیں۔

سعید بن جبیر رحمة الله علیه کتے تھے کہ حروف مقطعات اسائے اللی کے اجزا
 بیں جیسے المو، حم ، نال کر السوحمن بنتے ہیں۔ یا محب محبوب کے درمیان

ا شارات بیں ۔ اختصار کی وجہ سے ایک حرف سے اس رمز کی طرف اشارہ ہو

جاتا ہے۔ چنانچ بعض عرب کے اشعار سے بھی میہ بات ثابت ہوتی ہے۔

لاتحسبي ان نسينا الايجاف . قلت لها قفي فقالت لي قاف

المنتجى بالمستراني

(میں نے محبوبہ ہے کہا کہ تم یہ نہ سو چنا کہ ہم اونٹ دوڑا نا بھول گئے گئے۔ پس ظہر جااس نے کہا ہمبرگنی )

اس شعر میں قاف ہے مراد وقف ہے۔

کل حروف شدیده میں یا رخوه میں بے پس کل آٹھ حروف شدیده میں ۔ ا

ء، ج، د، ت، ط، ب، ق، گ

ان میں ہے جا رحروف مقطعات میں سے میں م

ء، ق، ط، ک

باقی میں حروف رخو ہ ہیں ان میں سے دس حروف مقطعات ہیں ۔

ح، م، س، ع، ل، ی، ن، ص، ر، ه

كل حروف مطبقه بين يامنفتمه بين \_مطبقه كي تعدا د چار بين \_

ص ، ط ، ض ، ظ

ان میں سے دوحروف مقطعات ہیں۔ ص ، ط

باتی چوہیں حروف منفتہ ہیں جن میں بارہ عد دحروف مقطعات میں ہے ہیں۔ حروف قلقلہ پانچ میں ق ، ط ، ب ، ج ، د ۔ان میں دوحروف مقطعات میں ط اور ق ۔نصف اقل لینے ہے اس طرف اشارہ ہے کہ بیرحروف کم استعال جو تے ہیں ۔ ہوتے ہیں ۔

حروف لین دو بیں و ، ی ۔ ان میں سے ی حرف مقطع ہے ثقل میں بھی کم ہے۔

مزے کی بات یہ ہے کہ حروف مقطعات کو تین جگہ مفر د لا یا گیا ہے جیسے ہے ، ن ، ن

اس میں اشارہ ہے کہ حروف مفردہ ، اسم ،فعل اور حرف متنوں جگہ پائے جاتے ہیں ۔

- ◎ اسم جیسے ق،اور ل کہ وقلی یقیاور ولی پلیکاامر ہے۔
- ∅ حرف جیسے بائے جراور کاف تثبیہ ۔ حروف مقطعات دو دول کر چارطرح
   آئے ہیں ۔ مثلاً طله ، طلس ، یس ، حمہ ۔ اس میں اشارہ ہے کہ
  - حرف میں دوکا مجموعہ بغیر حذف کے ہوتا ہے جیسا کہ بل
    - ® فغل میں دو کا مجموعہ بحذ ف ہوتا ہے جبیہا کہ قبل
- اسم میں دوکا مجموعہ دونو ں طرح سے ہوتا ہے بغیر حذف کے جیبا کہ من اور
   بحذف کے جیبیا کہ دھ۔

حروف مقطعات میں دو کا مجمو بہ نوسور توں کے شروع میں آتا ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ دو کا مجموعہ اسم ،فعل اور حرف میں فتح ،ضمہ ،کسر ہ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔

قرآن مجيد كادبي امرارورموز

**37** 

عائف قرآنه

,dibooke,nodori

اسم مين اذ ، ذو ، من

🔘 فعل میں ، قبل ، بع ، خف

🗨 حرف میں اِن ، اَن ، مذ

حروف مقطعات میں تین کے مجمو سے تیرہ عدد ہیں جیسے المیم ، المیر ، طسمہ ، وغیرہ ان کو تیرہ سورتوں کے شروع میں لانے میں اشارہ ہے کہ ثلاثی مجمر د کے اوز ان تیرہ عدد ہیں جولفت عرب میں زیا دہ مستعمل ہیں جیسے۔

- اسم ثلاثی کوئ فیلس ، فرس ، کتف ، عیضد ، حیر ، عنب ،
   ایل ، قفل ، صرد ، عنق .
  - 🥥 فعل ماضی کے تین ہیں جیسے نصر ، علم ، شرف

حروف مقطعات میں چار کے مجموعے دوعد دہیں جیسے السمبر ، المص ،اور خرے میں میں میں ہے۔ یہ سے

پانچ کے مجو ع بھی دوعدد ہیں جیسے کھیعص ، حمعسق

- اس میں اشارہ ہے کہ رباعی اور خماسی کے دووزن ہیں۔
  - 🕥 ایک اصلی جیسے جَعُفَرٌ اور سَفَرُ جَلّ
  - ایک ملی چیے قرد دُد اور حَجَنْفَلْ

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حروف مقطعات کو ایک جگہ لانے کی بجائے 29 سورتوں کے شروع میں لایا گیا تا کہ انسانی عقلیں ان کے اسرار ورموز کو جان کر حیران رہ جائیں اوراس بات کوشلیم کرلیں کہ قرآن مجید کلام الٰہی ہے۔ یہ کسی انسان کی کاوش نہیں ہے۔

# 📵 ترتيب السور المتفتحة بالتسبيح:

قرآن مجیدیں تنج سے شروع ہونے والی سورتوں کی تعداد سات ہے۔ان

سورتوں میں خاص بات یہ ہے کہ ماوہ انتہاج کے اهتقا قات کور تیب سے استعمال کیا گیا ہے ۔ وهو هذا

مصدر، ماضی ،فعل مضارع ،فعل ا مر

سبحان ، سبح ، یسبح ، سبح

- چنانچیسورة الا سراءلفظ سجان سے شروع ہوتی ہے۔ سبسحسن السذی
   اسریٰ
  - سورة الحديدوالحشروالقف لفظ سبح سے شروع ہوتی ہے۔ سبح لله ما فی المسموت .....
- سورة الجمعه والتفاين لفظ يسبح عشروع بوتى ہے۔ يسبح لله ما في السموت .....
- سورۃ الاعلیٰ لفظ سبح سے شروع ہوتی ہے سبع اسم ربک الاعلیٰ اھتقا قات کی بیتر تیب اعجاز قرآن کی ایک عمدہ مثال ہے۔

### واؤ الثمانية في القرآن :

قرآن مجید کی بعض آیات میں مومنین اورمومنات کی صفات یا ان کی تعداد کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔ یہ عجیب بات ہے کہ ان تمام آیات میں ساتویں اور آٹھویں جگہ کے درمیان واؤ عطف استعال ہوا ہے ۔علانے اس کا نام واؤ الٹمانیدر کھ دیا ہے۔مثالیں درج ذیل ہیں۔

اَلتَّآنِدُونَ الْعِبْدُونَ الْحَامِدُونَ السَّآنِحُونَ الرَّاكِمُونَ السَّاجِدُونَ الْأمِرُونَ
 بِسالْمَعْسُرُوفِ وَ النَّسَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَسِرِ وَ الْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّسِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (التوبه: 112)

(وہ تو بہ کرنے والے ہیں بندگی کرنے والے ،شکر کرنے والے ، سیجی تعلق رہنے والے ، سیجی تعلق رہنے والے ، سیجی والے تعلق رہنے والے ، تعلق کرنے والے نیک بات والے نیک بات کا ، تعلم کرنے والے اور منع کرنے والے بری بات سے ، حفاظت کرنے والے ان حدود کی جو با ندھی اللہ نے اور خوشخبری سادے ایمان والوں کو )

اس آیت میں ساتویں صفت الا مِدوُونَ بسالمعووف اور آشویں صفت السناهون عن الممنكو كے درمیان واؤ عطف استعال ہوا ہے ۔ صاف ظاہر ہے كہ امر بالمعروف اور شمى عن المئر میں مغایرت ہے ایک وقت میں ایک عمل كرنا ہى ممكن ہے یا تو امر بالمعرف یا شمى عن المئر ایک ہى وقت میں دونوں الحصے نہيں ہو كتے ۔

عَسىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتِ مُؤْمِنْتِ قَنِتْتِ قَنِتْتِ عَبِداتٍ سَنِيْحِتِ ثَيِّنْتٍ وَ اَبْكَارًا ( التحريم: 5)

(اگر نی علی جھوڑ دے تم سب کوتو اس کا رب بدلے میں دے دے اس کوعور تیں تم ہے بہتر تھم برداریفین رکھنے والیاں نماز میں کھڑی ہونے والیاں تو بہ کرنے والیاں بندگی بجالانے والیاں روزے رکھنے والیاں بیا بیاں اور کنواریاں)

اس آیت میں نیبت اور ابسکار امیں داؤ عطف استعال ہوا ہے۔ بیہ دونوں صفات ایک ہی وقت میں کی عورت میں جمع نہیں ہوسکتیں یا تو ثیبت میں سے ہوگی یا ابکار ۱ میں سے ہوگی ۔ یعنی مدخول بہا ہوگی یا غیر مدخول بہا ہوگی ۔

سَيَقُولُونِيَ ثَلْقَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا .

بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ تَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ . قُلْ رَبِّى أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَغْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ (الكهف: 22)

(اب بیکہیں گے کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا اور بیبھی کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا بدون نشا نہ دیکھے پھر چلا نا اور بیبھی کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا تو کہہ کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گفتی ، ان کی خبرنہیں رکھتے گرتھوڑ ہےلوگ)

اس آیت میں بھی ساتویں اور آٹھویں کے درمیان واؤ عطف ہے۔ اس واؤ میں ادبی ، اخلاتی اور ذوقی معنی ہیں۔ ایک طرف ابرار ، اطہار ، نیکوکار اصحاب کہف کا تذکرہ ہے۔ دوسری طرف ان کے کتے کا تذکرہ ہے۔ ایک طرف اشرف المخلوقات ہیں دوسری طرف حیوان ہے اس سے پہلے واؤ کا تذکرہ اس لئے نہ کیا کہ ان کا اندازہ غلط تھا کہ اصحاب کہف کی تعداد چیکھی۔ لہذا اس تعداد کو رجہ حیا بالمغیب کے الفاظ سے باطل کردیا۔ سات کے بعد واؤلایا گیا پھرکتے کا تذکرہ کیا۔

### الاخلاص:

ارشاد باری تعالی ہے۔

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِیْ السَّمَوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ (الحدید: 1) (الله کی پاکی پولٹا ہے جو پکھ ہے آ سانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبر دست حکمتوں والا)

اس آیت میں سبسے فعل کواسم جلالہ اللہ کے ساتھ ملایا گیا ہے حرف جرکے واسطے ہے ۔ چنانچہ لام جارہ ہے اور بیحرف جارہ بنی علی انکسر ہے ۔ اس کے بلاغی اور ایمانی اعتبار سے دومعنی ہیں۔ بلاغت کے اعتبار سے تقویت اس کامعنی تقویت ہیں۔ بلاغت کے لئے تقویت عطا کی۔ البتہ ایمانی اور ذوتی اعتبار سے اس کامعنی اخلاص ہے۔ پس مومن کو عطا کی۔ البتہ ایمانی اور ذوتی اعتبار سے اس کامعنی اخلاص ہے۔ پس مومن کو علی ہے جہ کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی شبیح بیان کر ہے۔ اس کا اجراللہ تعالیٰ ہی سے علی ہے اس کا ختم لئہ کے لام کو لام الاخلاص یا لام الاختصاص کا نام دیا گیا ہے۔ بیتھ یہ نکلا کہ اللہ کے سوائس کی شبیع کرنے کی اجازت نہیں۔

## 📵 هاء الرفعة (عليه الله):

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

إِنَّ الَّـذِيْنِ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللَّهَ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِيْهِمْ ،فمنُ تَكَتَ فَإِنَّـمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ، وَ مَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ ،فَسَيُولِيَّهِ أَجْرًا عَظِيْمًا (الفتح: 10)

(تحقیق جولوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے ، اللہ کا ہاتھ او پر ان کے ہاتھ کے پھر جو کوئی قول تو ڑے سوتو ژتا ہے اپنے نقصان کواور جو کوئی پورا کرے اس چیز کو جس پراقر ارکیا اللہ سے تو وہ اس کو دے گا بدلہ بہت بڑا)

عربی قواعد کی رو سے لفظ علیہ کی ہا کو کمور ہونا چاہئے چونکہ بیرمفروغائب
کی ضمیر ہے اور اس سے پہلے علی حرف جارہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں
ہا کا کسرہ ضمہ میں کیسے بدل گیا۔ حقیقت حال بیہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر
جب صحابہ کرام ؓ نے نہی آلی کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لَقَدْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ إِذَیْ یَبَایعُوں کَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

المان قرار

(تحقیق اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب بیعت کرنے لگے تھے آگئے۔ اس درخت کے پنچے )

نی الله فی الله فی الله فی الله الدون (مسلم شریف)
الله تعالی نے سحابہ کرام گویہ شرف بخشا اور فرمایا یک الله فوق آید بہم م الله تعالی نے سحابہ کرام گویہ شرف بخشا اور فرمایا یک الله فوق آید بہم ا (الله کا ہاتھ ہے او پران کے ہاتھ کے ) اس شرف ورفعت نے ہاء کے کسرہ کو ضمہ میں تبدیل کردیا چونکہ کسرہ رفعت کے شایاں شان نہیں ہوتا۔ اس بنا پراس کا نام ہاء المو فعہ رکھا گیا۔

#### 📵 هاء الخفض ( فيه مهانا):

ارشاد باري تغالي ہے

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّهِ اِلهَا اخَرَ وَ لاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّهُ اِلَّا بِالْـحَـقِّ وَ لَايَـزُنُوْنَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلِقَ آثَامًا يُضْعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ( الفرقان : 69-68)

(اور وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو اور نہیں خون کرتے جان کا جسے حرام کر دیا اللہ نے مگر جہاں چا ہے اور بد کاری نہیں کرتے اور جوکوئی کرے بیے کام وہ جا پڑا گناہ میں ، دونا ہوگا اس کو عذاب قیامت کے دن اور پڑار ہے گا اس میں خوار ہوکر )

علائے قرائت و تجویداس بات پر شفق میں کہ اس آیت میں فید کے لفظ میں اللہ اللہ کے لفظ میں اللہ کے لفظ میں اللہ کا ۔ گو جا اللہ کا ۔ گو یا وی خلد فید مہانا کو وی خلد فیدی مہانا پڑھا ۔ جا کے گا۔ عام دستور کے مطابق اگر ہا ہے پہلے یا نے ساکن ہوتو یا پر صرف کسر و پڑھا جائے گا۔ یہاں سوال پیرا ہوتا ہے کہ یہاں فید کیوں پڑھا۔ آخراس

کی وجہ کیا ہے؟

مفسرین کرام نے اس کتہ کونہا ہت وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اگر اس آ ہت کے سیاق پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے عباد الرحمٰن کی صفات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ شرک نہیں کرتے ۔ کی کو ناحق قل نہیں کرتے ۔ اس کے بعد بیہ بتایا ہے کہ جو شخص ان کبائر کا مرتکب ہوگا اور زنانہیں کرتے ۔ اس کے بعد بیہ بتایا ہے کہ جو شخص ان کبائر کا مرتکب ہوگا اسے شدید عذاب ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ذلیل وخوار کرکے ڈالا جائے گا۔ یہاں اعجاز قرآن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایسے ظالموں کو جہنم میں گرانے کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالی نے فیصلہ کے لفظ میں جا کو مدسے پڑھنے کا تھم ویا ۔ اس سے صوتی اثر ات بھی یوں محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے کی کونہا ہے گہری جگہ پڑڈ الا جا رہا ہے ۔ اور اسے اسفل سافلین کے در جے تک پہنچایا جا رہا ہے ۔ اور اسے اسفل سافلین کے در جے تک پہنچایا جا رہا ہے ۔ اس مناسبت سے اس کا نام جاء المخفیض رکھا گیا ہے ۔

#### 📵 تاء الخفة:

● سورۃ کہف میں حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تفصیلی واقعہ موجود ہے ۔ حضرت موئی علیہ السلام کے بار بارسوال پوچھنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا

هلَا فِرَاقَ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأُنَبِّنُكَ بِتَأْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا الله فَ مَرَّا

( اب جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان اب جتلائے ویتا ہوں تجھ کوحقیقت ان با توں کی جن پرتو صبر نہ کرسکا )

جب کشی میں سوراخ کرنے ، بیچے کو آتی کرنے اور تیموں کی دیوار بنانے کی

قرآن مجيد كادلى اسرارورموز **(64)** تفصيل بتائي تو پھرفر ما ما

ذٰلِكَ تَأُويْلُ مَالَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ( الكهف 86 )

( یہ ہے پھیران چیز وں کا جن پرتو صبر نہ کر سکا )

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں لیہ تستطع کالفظ استعال ہوا۔ جب كه دوسري آيت ميں ليم تسبطيع كالفظ استعال كيا گيا پس تسا كوحذ ف کرنے میں بھی کوئی لطیفہ ہے۔ پہلی آیت کے فعل میں نساکا ہونا اپنی اصل پر ہے للِذا کو کَی اشکال نہیں ۔ ماضی'' استطاع'' ہے۔تومضارع'' تستطیع'' ہے البتہ تسبطیع میں تیا کے حذف ہونے سے تخفیف ہوگئ ہے وجہاس کی یہ ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کے لئے تینوں کا مسمجھ سے بالاتر تھے۔ان کی طبیعت پر بوجھ تھا کہ اپیا کیوں کیا گیا؟ اس لئے حضرت خضر علیہ السلام کے کلام میں لفظ ''تستبطع'' اپنی اصل کےمطابق بولا گیا۔ جب حضرت مویٰ علیہ السلام کوتفصیل معلوم ہوگئی تو ان کا دل مطمئن ہو گیا ان کی طبیعت سے بو جھاتر گیا ۔لہذا دوسری آیت میں تا کو حذف کر کے کلام کو بھی آسان کر دیا گیا۔ پیکلام کا اعجاز ہے کہ <sup>گ</sup>قل نفسی کے زوال کے ساتھ طاہر منا سبت کی وجہ سے تا کو حذ ف کر کے کلام میں حسن پیدا کر دیا گیا۔

🔘 اس تباء المحفه كي د وسرى مثال سكندر ذ والقرنين كے واقعہ ميں ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَطْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿ الْكَهِفَ :98)

( پھرنہ جڑھ سکے اس پر اور نہ کر سکے اس میں سوراخ )

اس آیت میں پہلے اسبطاعو اکالفظ ہے دوسری جگہ استبطاعو ا کالفظ

ہے۔ کیونکہ دیوار پر چڑ ھنابنست سوارخ کرنے کے آسان کام ہے آئی لئے پہلے کے لئے تا کو حذف کر کے خفیف لفظ استعمال کیا گیا اور سوراخ کرنے گئے لئے تا کے ساتھ تقبل لفظ اختیار کیا گیا۔

#### 🍳 الف العزة: العباد:

ارشاد باری تعالیٰ ہے

و عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْآرْضِ هَوْنًا ( الفرقان 63)

(اور بندے رحمٰن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پرد بے پاؤں )

اس آیت میں مومنین ، صالحین کے لئے عباد کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں عباد کا لفظ تقریباً دوسوم شبه استعمال ہوا ہے۔ جن میں سے نوے ے زیادہ مرتبہ پیلفظ مومنین کے لئے استعال ہوا ہے گر اس لفظ کی بناوٹ برغور کیا جائے تو اس کے وسط میں الف موچود ہے ۔ پیحرف الف مومنین کی عزت و سربلندی کی طرف اشارہ کررہا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے

وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ ( المنفقون : 8)

(اورز ورتو الله کا ہے اور اس کے رسول کھنے کا ہے اور ایمان والول

پس مومنین کو دنیا میں جہاں ظاہری عزت دینے کا وعد ہ کیا گیا و ہاں ان کے لئے قرآن مجید میں بھی ایبالفظ استعال کیا گیا جس میں بلندی ہے۔ای لئے اس کا نام الف العز ۃ رکھا گیا ہے۔ يال المالية

### اللِّاءُ الذِّلَّةِ . ٱلْعَبيْدُ:

قرآن مجيد ميں عبيد كالفظ پائج جلبول برآيا -

ذٰلِکَ بِمَا قَدَّمَتُ اَیْدِیْکُمْ وَ اَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْغَبِیْدُ (العمران: 182)
 (یه بدله اس کا ہے جوتم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا اور الله ظلم نہیں کرتا بندوں پر)

﴿ ذَٰلِكَ بِهَا قَدَّمَتُ أَيْدِيْكُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ (الانفال:51) ( يه بدله ہے اس کا جوتم نے آ گے بھیجا اپنے ہاتھوں اور اس واسطے اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر )

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمْ لِلْعَبِيْدِ (الحج: 10) ( بياس وجہ سے جو آ گے بھیج چکے تیر ہے دو ہاتھ اور اس وجہ سے کہ اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر )

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِللَّهِ لَا عَلَيْهِ الْمَارِ عَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِللَّهِ الْمَارِعَ عَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِللَّهِ الْمُعَلِّدِ (فصلت: 46)

( جس نے بھلائی کی سواپنے واسطے اور جس نے برائی کی سووہ بھی اسی پراور تیرار ب ایبانہیں کے ظلم کر ہے بندوں پر )

🜀 مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا آنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيْدِ ( ق:29)

( بدلتی نہیں بات میر ہے پاس اور میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر )

ان پانچوں آیات میں میں بدید کالفظ کفاراور مجرمین کے لئے استعال ہوا ہے ابخار قر آن کی کتنی عمد ہ دلیل ہے کہ مومنین کے لئے عباد کالفظ استعال ہوا جس کے الف میں سر بلندی ہے۔ اور لفظ عباد کو پڑھتے ہوئے بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے الف میں سر بلندی ہے۔ اور لفظ عباد کو پڑھتے ہوئے بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے

قرآ \_ نبيد كادب امرارور موز 67

کوئی بلندی پر جار ہا ہو۔ جب کہ عبید کالفظ کفار کے لئے استعمال کیا گئیا ہے اس کی ی میں پہتی ہے اور پڑھتے ہوئے بھی پہتی کا تصور بنرآ ہے ۔ اس لئے اس کا نام یاء الذلہ رکھا گیا ۔ سجان اللہ ۔

قرآن مجید کے الفاظ کا چناؤ اتنا پیارا ہے کہ ظاہر لفظ ہے معنی کی طرف اشارہ مل جاتا ہے۔

### 📵 مَيّتٌ .....اور ..... مَيْتُ:

قرآن مجید میں لفظ میّبت مفرد کے لئے بارہ مرتبہ استعال ہوا ہے اوراس کی جمع میتون دومر تبہ آئی ہے۔ جب کہ لفظ مَیْت پانچ مرتبہ استعال ہوا ہے۔ دونوں الفاظ کے حروف میں اور حرکات میں فرق کا ہوتا اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں قریب المعنی تو ہیں مگر متراد ف نہیں ہیں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے۔ چاہوہ فرق کتنا ہی لطیف کیوں نہ ہو۔ آیات قرآن میں غور کرنے سے بیفرق کھر کرما ہے آیا تا ہے۔

﴿ اَلَمْ يَبِتُ مِن فِيهِ دِوحهِ: مَيِّتٌ كَالفظاسَ كَ لِتُحَاسَتِعالَ ہُوتا ہِ اَلْمُ مِن فِيهِ دِوهِ اپنی اجل كا منتظر ہوا بھی ملک الموت روح قبض كرنے كے لئے نه آيا ہو۔

ارشاد باری تعالی ہے

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ ( زمر 30)

( بے شک تو بھی مرتا ہے اور بھی مرتے ہیں )

اس آیت میں نی تالیقہ کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے محبوب تالیقہ! آپ تالیقہ نے بھی انتقال کرنا ہے اور ان کفار نے بھی مرنا ہے گویا ابھی موت کے انتظار نطانف قرآنه

میں ہیں ۔

﴿ المَهْ مُنْ خَسَرَ جَتْ رُوْحُهُ: مَيت كالفظ اس كے لئے استعالى كيا جاتا ہے جس پرموت طارى ہو چكى ہواس كے جسم سے روح نكال لى گئى ہو۔اس كى مثاليں درج ذيل ہيں۔

🛈 ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً م بِقَلَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَلْلِكَ تُحْرَجُوْنَ ( زخرف: 11)

(اورجس نے اتارا آسان سے پانی ماپ کر، پھر زندہ کیا ہم نے اس سے ایک زمین مردہ کوای طرح تم بھی نکالے جاؤگے )

اس آیت میں میت کا لفظ مردہ زمین کے لئے استعال ہوا ہے جس کو بارش کے بعد زندگی مل جاتی ہے ۔

🛭 ارشاد باری تعالی ہے

وَ ايَةٌ لَّهُــُمُ الْآرْضُ الْــَمَيْتَةُ اَحْيَيْـنَهَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْــهُ يَأْكُلُوْنَ(يس:33)

( اورا یک نشانی ان کے واسطے زمین مردہ اس کوہم نے زندہ کر دیا اور نکالا اس میں سے اناج سواسی میں سے کھاتے ہیں )

اس آیت میں میت کا لفظ مردہ زمین کے لئے استعال ہوا ہے۔

📵 ارشاد باری تعالیٰ ہے

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ السَّمُ وَ لَحْمُ الْحِنْزِيْرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به(المائده :93)

( حرام ہواتم پر مرد ہ جانو ر اورخون اور گوشت سؤ ر اور جس جانور کچھ

نام پکارا جائے اللہ کے سواکسی اور کا)

اس آیت میں میت کا لفظ مردہ جانور کے لئے استعال ہوا ہے۔

🗗 ارشاد باری تعالی ہے

وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيْجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ( الحجرات : 12)

(اور برانہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو بھلاخوش لگتا ہے تم میں سے کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جومر دہ ہوسو گھن آتاتم کواس ہے ) اس آیت میں میست کا لفظ مردہ انسان کے لئے استعمال ہوا ہے۔ پس جو

شخص غیبت کرتا ہے وہ گویا مردہ انسان کا گوشت کھار ہا ہوتا ہے۔

🗗 ارشاد باری تعالی ہے

اَوَ مَسْ كَسانَ مَيْتُسا فَسَاحُينِينَسهُ وَ جَعَلْنَا لَسهُ نُوْرًا يَسَمُّسِيْ بسهِ فِي النَّاسِ (الانعام: 122)

( بھلا ایک شخص جو کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو دی روشنی کہ لئے پھر تا ہے اس کولوگوں میں )

اس آیت میں پیے لفظ کا فر کے لئے استعال ہوا ہے جس کا دل معنوی اعتبار ہے مردہ ہوتا ہے ۔لہٰذا ہرمومن زندہ کی ما نند ہےاور بر کا فر مردہ کی ما نند ہے ۔

دلالة حركات الكلمتين على المعنى:

اگر میست کے لفظ پرغور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی یا ۔ کے او پر تشدید ہے لیعنی وہ انسان جس میں زندگی ہے وہ مختلف انمال میں منہمک ہے طا انس و س

حرکت موجود ہے۔اگر میسٹ کے لفظ پرغور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے گئیاں ن یاء ساکنہ غیرمتحر کہ ہے یعنی وہ انسان جس کی روٹ فکل گئی اورجسم بغیر حرکت سے موجو د ہے۔ بید دونو ں معانی ایک شعر سے واضح ہو جاتے ہیں ۔

> و تسالندی تفسیر میت و میت فدونک ذا التفسیر ان کنت تعقل فهمن کسان ذا روح فدلک میست وما المیت الامن الی القبر یحمل

# 🗗 مصر ..... و ..... مصراً:

قرآن مجيديس مصر كالفظ جارمرتبة يا ب-

🛈 ارشاد باری تعالی ہے

وَ قَالَ الَّذِيْ اشْتَواهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِيْ مَفُواهُ (يوسف: 21) (اوركها جس شخص نے خرید کیا اس كومصرے اپنی عورت كوآبروے ركھ اس كو)

اس آیت میں مصر کے حاکم عزیز کا تذکرہ آیا ہے جس نے یوسف علیہ السلام کوخرید لیا۔

🗨 ارشاد باری تعالی ہے

قَالَ اذْخُلُواْ مِصْوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ امِنِيْنَ ﴿ يوسف :99) ( اور کہا داخل ہومصرییں اللہ نے چا ہا تو دل جمعی ہے )

حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور بھائیوں کوشہر میں دا خلے کے مقت یہ بات کہی۔

قرآن مجيد كادبي اسرار ورموز

71

🚳 ارشاد باری تعالی ہے

۔ ہوت ہوں ہے۔ (اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں بولا اے میری قوم! بھلا کیا میر ک ہاتھ میں نہیں حکومت مصر کی اوریہ نہریں چل رہی ہیں میرے کل کے نے کیاتم نہیں و کیھتے)

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کیا با تیں کہیں ۔

🐠 ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَ ٱوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَىٰ وَ آخِيْهِ أَنْ تَبَوَّا الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ أَيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا

بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً (يونس: 87)

(اور ہم نے حکم بھیجا مویٰ علیہ السلام کواور اس کے بھائی کو کہ مقرر کرو اپنی قوم کے واسطےمصر میں سے گھراور بناؤا پنے گھر قبلہ رو)

مندرجہ بالا چاروں آیات پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر کا لفظ خاص

معروف جگہ ( ملک مصر ) کے لئے استعال ہوا ہے۔

قرآن مجید میں مصراً كالفظ ایك مرتبه آیا ہے

🚳 ارشاد باری تعالیٰ ہے

إِهْبِطُوْ المِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ﴿ البقره 21)

(اتر وکسی شہر میں تو تم کو ملے جو ما تکتے ہو )

اس آیت میں مصوراً کالفظ کسی بھی شہر کے لئے استعال ہوا ہے اس میں تعمیم

besturdur

72

اس سے معلوم ہوا کہ مصر کا لفظ خاص شہر کے لئے استعال ہوا ہے جب محلی مصر اً لفظ عمومی طور پر سمی بھی شہر کے لئے مصر اً کالفظ عمومی طور پر سمی بھی شہر کے لئے استعال ہوا ہے۔ مصصر ا کی تنوین نے اس میں عمومیت پیدا کر دی اس سے اعجاز قر آن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک حرکت کے فرق سے لفظ کے استعال نے معنی میں جیب حسن پیدا کردیا ہے۔

# 📵نکر ..... و ..... منکر:

قرآن مجید میں دولفظ متقارب استعال ہوئے میں جن کا مادہ اصلیہ ایک بی ہے۔ مئر، نُسکے۔ رُّامام راغب اصفہانی نے المفردات میں لکھا ہے کہ انکار عرفان کی ضد ہے اور بیزبان سے انکار کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے۔ جب کہ مئر ایسے کا م کو کہتے ہیں جوعقل سلیم کے نز دیک فتیج ہو۔ قرآن مجید میں مُکرٌ کا لفظ تین دفعہ آیا ہے۔

#### النكر في القرآن:

النکر کہتے ہیں اس چیز کو جے انسان اپنی جہالت کی وجہ سے غلط سمجھے حالا نکہ وہ شے حقیقت میں صحیح ہو۔قرآنی آیات ہے اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلْمًا فَقَتَلَهُ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ء لَقَدْ جِئْتَ شَيْنًا نُكُراً ( الكهف :74)

( یہاں تک کہ جب ملے ایک لڑ کے سے تو اس کو مار ڈالا مویٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو نے مار ڈالی ایک جان ستھری بغیرعوض کسی جان کے الله الله الله الله الله الله

بے شک تونے کی ایک چیز نامعقول)

جب حضرت حضر عليه السلام نے بچے کوقتل کيا تو موئ عليه السلام نے اسے جل مستجھا اور کہا (لَـ قَدْ حِذْتَ شَيْفًا ذُكْوًا) بِحِمْكَ تو نے كی ایک چیز نامعقول) حالا کله خضر عليه السلام اپنے کام میں حق بجانب تھے۔

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے

وَ كَايِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَ رُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَ عَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُرُا فَذَاقَتْ وَ بَالَ آمْرِهَا وَ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (الطلاق: 9-8)

(اورکتنی بستیاں نکل چلیں تھم ہے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے پھر ہم نے حساب میں پکڑاان کو سخت حساب میں اور آفت ڈالی ان پر بن دیکھی آفت پھر چکھی انہوں نے سزاا پنے کام کی اور آخر کو ان کے کام میں ٹوٹا آگیا)

اس آیت میں عذاب الٰہی کے لئے نہ یکو کالفظ استعال ہواہے۔کا فرلوگ اے انتقام اورظلم سجھتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کاعمل صحیح وصواب ہے اور عدل کے میں مطابق ہے پس نکر کالفظ ایسے کام کے لئے استعال ہوا ہے جو ظاہر میں خطا نظر آئے مگر در حقیقت وہ کام ٹھیک ہو۔

المدنكو في القوآن :المئكر كامعنى برا كام، حرام كام يعنى فتيج يافعل شنيج ارشاد بارى تعالى بے

وَ إِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكِرًا مِّنَ الْقُوْلِ وَ ذُوْرًا ( مجادله: 2 ) ( اوروه بولتے ہیں ایک ناپندیدہ بات اورجیمو ثی ) اس آیت میں منکر غلط بات کے لئے استعال ہوا ہے جوجھوٹ ہو نئے کی وجہ سے حرام ہے ۔

ارشاد باری تعالی ہے

وَلۡتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاٰمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُر وَ اُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿آلَ عَمْران: 104)

(اور چاہیئے کہ رہےتم میں ایک جماعت الی جو بلاتی رہے نیک کام کی طرف اور تھم کرتی رہے اچھے کاموں کا اور منع کرے برائی سے اور وہی پینچنے والے ہیں اپنی مراد کو)

اس آیت میں مند کو کا لفظ ہرغلط اور برے کا م کے لئے استعال ہوا ہے۔ پس حاصل کلام یہ ہوا کہ

- ۔ نے کے اس عمل کو کہتے ہیں جواللہ کے میزان میں صحیح ہواگر چہلوگ اس کو برا سمجھیں ۔
- - منکر اس عمل کو کہتے میں جو اللہ کے میزان میں غلط ہوخواہ لوگ اے کی حصیں
   یہ دونوں الفاط کس قدرخوبصورتی کے ساتھ مختلف معانی کے لئے استعال
   ہوئے ہیں ۔

### 🕮 نفد ..... و ..... نفذ:

قر آن مجید میں نفد کے اختفا قات پانچ مرتبہ استعال ہوئے ہیں۔مثلاً ارشاد باری تعالی ہے

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَذُ وَ مَا عِنْدَاللَّهِ بَاقٍ ﴿ (الْجَلَّ:96)

(جوتمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے بھی ختم

نہیں ہوگا )

bestirdibooks.notdpless.com

📰 ارشاد باری تعالی ہے

إِنْ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِنْ نَّفَادٍ ( ص :54)

(پہے ہےروزی ہماری دی ہوئی اس کونہیں ختم ہونا)

📰 ارشاد باری تعالی ہے

مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ﴿ لَقَمَانَ 27)

( ختم ہوں باتیں اللہ کی )

🔠 ارشاد باری تعالی ہے

لَنَفِدَ الْبُحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّي ﴿ الْكَهِفَ 109 )

(تو دریاخرچ ہو جائیں اس سے پہلے کہ پوری ہوں باتیں میرے رب کی )

مندرجه بالاتمام آیات میں لفظ نف مداوراس کے تمام اشتقا قات کامعنی ا یک ہی ہے اور وہ ہے نتم ہو جانا ، فنا ہو جانا ، کسی چیز کا پچھ بھی باقی نہ بچنا۔قرآن

مجید میں ارشاد باری تعالی ہے

🔠 يَا مَعْشَرَ الْجِنَ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمُواتِ وَ الْآرْضِ فَانْفُذُوْا لاَ تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانِ ﴿ الرَحْمَٰنِ: 33 ﴾

(اے گروہ جنوں اور انیانوں کے اگر ہو سکے کہ نکل بھا گو آ سانوں

اورز مین کے کناروں سے تو نکل بھا گونہیں نکل سکتے بدون سند کے ) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ لفظ نے اس وقت استعال ہوتا ہے کہ جب چیز

ا یک جگہ ہے دوسری جگہ چلی جائے ۔ یعنی چیز کا وجود باقی رہے وہ فتم نہ ہو۔ اب لفظ نف د کی بناوٹ پرغور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دیر نقط نہیں ہے جس طرح د

سے نقط ختم ہواای طرح چیز ختم ہو جاتی ہے جب کہ لفظ نسفیذ میں آخری حرف پر نقطہ موجود ہے چونکہ بیحرف کے او پر ہے لہذا نفاذ کا لفظ ای لئے استعال ہوتا ہے کہ کوئی چیز چھا جائے او پر لا گوہو جائے جیسے انسانوں کی زندگی میں شریعت کا نافذ ہو جانا۔

## 📵 الكره ..... و ..... الكره:

قرآن مجید میں دومتقارب کلمات استعال ہوئے ہیں جن کے معانی میں لطیف فرق ہے۔

المُسره ..... المشقة المدوغوبه يكلم قرآن مجيد مِن تين مرتبه استعال موابع \_

#### 🔘 ارشاد باری تعالیٰ ہے

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُوْهٌ لَّكُمْ وَ عَسَى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْنًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ عَسَى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْنًا وَّ هُوَ شَرِّ لَّكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ( البقره: 216)

( تھم ہواتم پرلڑائی کا اور وہ بری لگتی ہےتم کو ، اور شایدتم کو بری گئے ایک چیز اور وہ بہتر ہوتمہارے لئے اور شاید تمہیں اچھی گئے ایک چیز اور وہ بری ہوتمہارے لئے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے )

اس آیت میں قال کے لئے ٹک۔ وہ کالفظ استعال ہوا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ قال انسانی طبائع پر ہو جھ ہوتا ہے مگر مومنین اس کے ثمرات کو دیکھ کر اسے مرغوب بھی جانتے ہیں ۔ گویا پیہ مشقت مرغوبہ ہوئی ۔

ارشاد باری تعالی ہے

و وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَ حَمْلُهُ

77

وَ فِصْلُهُ ثَلْثُوْنَ شَهْرًا ﴿ الاحقاف :10)

حمل میں رہنا اس کا اور دو دھ چھوڑ ناتمیں مہینے میں ہے ) اس آیت میں عورت کے حمل اور وضع حمل کے لئے ٹمے ہو ہ کا لفظ استعال کیا

اس ایت یس مورت ہے س اوروں سے سے حسوہ موہ سا سا است کا اس قد رشوق رکھا ہوتا ہے کہ شادی کے چند سال بعد تک وہ حاملہ نہ ہوتو پر بیثان حال ہوتی ہے۔ بھی ڈاکٹر کے شادی کے چند سال بعد تک وہ حاملہ نہ ہوتو پر بیثان حال ہوتی ہے۔ بھی ڈاکٹر کے کلینک پر چکر لگاتی ہے، بھی نیک لوگوں سے دعا ئیس کر واتی ہے، را تو ل کو تبجد پر ھکراور تلاوت قر آن کر کے دعا ئیس ما گئی ہے کہ میری گود ہری ہوجائے۔ جب حاملہ ہوتی ہے تو نو ماہ بیاری کی حالت میں گزرتے ہیں بھی ابکا ئیاں آتی ہیں، بھی کھانے کی مہک اچھی نہیں لگتی، غرض ایا محمل بیاری کی می حالت میں گزرتے ہیں۔ کھانے کی مہک اچھی نہیں لگتی، غرض ایا محمل بیاری کی می حالت میں گزرتے ہیں۔ کیر وضع حمل کی تکلیف اتن شد ید ہوتی ہے کہ عورت موت و حیات کی سکت میں موتی ہے اس کے بعد کم از کم دوسال دودھ پلانے کی مدت میں ماں کو چوہیں گھنٹے ہی کی د کھے بھال کرنی پڑتی ہے۔ اس ساری کیفیت کو مشقت مرغوبہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ کی د کھے بھال کرنی پڑتی ہے۔ اس ساری کیفیت کو مشقت مرغوبہ ہی کہا جا سکتا ہوا ہے۔

@رشاد باری تعالیٰ ہے

فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ الْتِيَا طُوْعًا أَوْ كَوْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ (حم السجده: 11)

(پھر کہااس کواور زمین کو آؤوونوں خوثی سے یا زور سے ۔وہ بولے ہم آئے خوثی ہے )

### ارشاد باری تعالی ہے

اَفَـغَيْـرَ دِيْـنِ الـلَٰهِ يَبْغُوْنَ . وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِىْ السَّـمُواتِ وَ الْاَرْضِ طَوْغَا قَ كَرُهًا وَ الْيُهِ يُرْجَعُوْنَ ( آل عمران :83)

( کیا کچھاور دین ڈھونڈتے ہیں سوائے دین اللہ کے اور اس کے حکم میں ہے جوکوئی آسان اور زمین میں ہے خوشی سے یا زور سے اور اس مطرف پھر جائیں گے )

🔘 ارشاد باری تعالی ہے

وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَ طِلْلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْأَصَالِ الرعد: 10)

( اور الله کوسجد ہ کرتا ہے جو کوئی ہے آ سان و زمین میں خوشی اور زور

ہے۔اوران کی پر حچھا ئیاں صبح اور شام )۔

ان آیات میں غور کرنے پریہ بات واضح ہوتی ہے کہ نخو ہکا لفظ جبر واکراہ کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ گویا کرنے والے کا اپنا دل نہیں بھی چا ہتا پھر بھی بامر مجبوری اس کو کوئی کا م کرنا پڑتا ہے۔ اس لئے کہ کام لینے والا قا در مطلق ہے اس کی تھم عدولی کی گنجائس نہیں۔ ایک آیت میں کفار کے انفاق اموال کے متعلق بات کرتے ہوئے یہی لفظ استعال کیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے

أنْفِ قُواْ طَوْعًا أَوْ كَوْهًا لَّنْ يَّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِيْنَ(التوبة:53)

ر خرچ کر وتم خوش ہے یا ناخوش سے ہر گز قبول نہ ہو گاتم سے تحقیق تم

نا فر مان لوگ ہو )

کفار کا مال خرچ کرنا چونکہ طیب نفس ہے نہیں ہوتا بلکہ بوجھل دل کے ساتھیں ہوتا ہے ۔لہذا پرور د گار عالم نے ان کی قلبی حالت کا پول بھی کھول دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کا پیمل قبول بھی نہیں ہوگا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا لاَ يَحِلُّ لَّكُمْ أَنْ تَرِثُوْ النِّسَآءَ كَرْهًا ( النساء 19)

(ا ہےا بیان والو! حلا لنہیںتم کو کہ میراث میں لےلوعورتوں کوزیر دستی )

چنا نچہ جو کام بو جھ ہو گر دل کی خوثی ہے کیا جائے تو اس کے لئے ٹھے رہ کا لفظ استعال کیا گیا ۔ جو کام خو د بھی بو جھ ہواور دل کے بو جھ ہے کیا جائے اس کے لئے اکے سے رہ کا لفظ استعال کیا گیا ۔قرآن مجید کا اعجاز دیکھتے کہ جولفظ جہاں موزوں تھاوییں استعال کیا۔

# المُحسم ..... و .... الْجَسْدُ:

یہ دونوں الفاظ بھی کلمتان متقاربان میں سے ہیں اور دونوں کا اطلاق بدن انبانی پر ہوتا ہے۔ تا ہم دونوں میں نہایت لطیف فرق ہے۔

الجسم .... البدن فيه حَيَاة :

قر آن مجید میں چیم کا لفظ دومر تبہاستعال ہوا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةٌ فِيْ الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ (البقرة: 247) ( بے شک اللہ نے پیندفر مایا اس کوتم پر اور زیادہ فراخی دی اس کوعلم اورجسم میں )

اس آیت میں طالوت علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کاعلم کثیر تھا اور بدن جسیم تھا۔

ارشاد باری تعالی ہے

وَ إِذَا رَاْيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَ إِنْ يَّقُولُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَانَّهُمْ خُشُكٌ مُّسَنَّدَةً ( المنافقون: 4)

(اور جب تو دیکھے ان کوتو اجھے لکیں تجھ کوان ڈیل اور اگر بات کہیں تو نے تو ان کی بات، وہ ایسے ہیں جیسے کہ ککڑی لگا دی دیوار ہے )

اس آیت میں منافقین کی حالت بیان کی گئی ہے۔ دونوں آیات پرغور کرنے سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ جسم کا لفظ انسانی بدن کے لئے اس وقت . استعال ہوتا ہے جب اس میں روح موجود ہو۔

كَ ٱلْجَسْدُ .... ٱلْبَدْنُ جُنَّةٌ هَامِدَةٌ

پەلىظ قر آن مجيد ميں چارمر تبہوار د ہوا ہے۔

📵 ارشاد بارى تعالى ہے

وَاتَّـخَــذَ قُوْمُ مُوْسَىٰ مِنْ، بَـعْـدِه مِنْ مُلِيِّهِمْ عِجُّلا جَسَـدًا لَّـهُ حُوَارٌ(الاعراف: 148)

( اور بنالیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے پیچیے اپنے زیورات

قرآن مجيد كاد في اسرارور موز (81

سے بچھڑاایک بدن اس میں گائے کی آوازتھی۔)

اس آیت میں جبد کالفظ جسم بے جان کے لئے استعال ہوا ہے۔

🔳 ارشاد ہاری تغالی ہے

فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسى ( طه :88)

لطائف قرآند

( پھر بنا نکالا ان کے واسطے ایک بچھڑا ایک دھڑ جس میں آ واز گائے کی ۔ پھر کہنے نگے بیہ معبود ہے تمہا را اور معبود ہے موی علیہ السلام کا سو وہ بھول گیا )

اس میں بھی بت کے لئے جسد کا لفظ استعال ہوا جو کہ جسم بے جان تھا۔

📵 ارشاد باری تعالی ہے

وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمِنَ وَ ٱلْقَيْنَا عَلَى كُوْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ ٱنَابَ (ص 34) (اور ہم نے جَاْنچا سلیمان علیہ السلام کو اور ڈال دیا ایس کے تخت پر ایک دھڑپھروہ رجوع ہوا)

اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ
ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا کہ میرے بہت سارے بیٹے ہوں جو اللہ تعالیٰ
کے راستے میں جہاد کریں ۔ چنانچہ انہوں نے ایک رات میں اپنی ستر بیویوں
سے جمہستری کی جن میں سے فقط ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوااور وہ بھی مردہ ۔ وجہ
میتی کہ وہ ان شاء اللہ کہنا بھول گئے تھے ۔ چنانچہ اس آیت میں بھی جسد کا لفظ جسم
بے دوح کے لئے استعال ہوا ہے ۔

📵 ارشاد باری تعالی ہے

فطائف قرآنيه

وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لاَّ يَاْ كُلُوْنَ الطَّعَامَ وَ مَا كَانُوْا خَالِدِيْنَ ﴿الانبياءَ ﴿8) ﴿ اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان کے ایسے بدن کہ وہ کھانا نہ کھائے اور نہ تھے وہ ہمیشہرہ جانے والے )

اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ انبیائے کرام علیہ السلام کے جسم مبارک کو بے روح نہیں بنایا گیا۔اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جسم کا لفظ اس بدن کے لئے استعال ہوا جس میں روح اور زندگی ہو جب کہ جسد کا لفظ ایسے جسم کے لئے استعال ہوا جس میں روح نہ ہو۔

# 📵 اَلذَّنُوْبُ ..... وَ .... الذُّنُوْبُ:

قرآن مجید میں یہ دوکلیتان متقاربان بھی استعال ہوئے ہیں۔امام راغب اصفہا فی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے المفردات میں لکھا ہے کہ ذنب سے مرادا جانور کی دم اور ذنوب سے مراد کمبی دم والاگھوڑا ہے۔قرآن مجید میں ذنوب ایک آیت میں دومر تیہ استعال ہوا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے

فَانَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوبُا مِّفْلَ ذَنُوبِ اَصْحَابِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُوْن(الذاريات: 59)

( سو ان گنہگاروں کا بھی ڈول بھر چکا ہے جیسے ڈول بھرا ان کے ساتھیوں کا اب مجھ سے جلدی نہ کریں )

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالمین کو بعد میں آنے والے تمام ظالمین کے ظلم سے بھی عذاب ہوگا چونکہ بچپلوں نے پہلوں کی افتدا کی ۔ پہلے والے برانمونہ بنج پیچھے والے اس رائتے پر چلے پس ظالمین اپنے پیچھے وم چھوڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوگی ۔

اَلدُّنُوبُ کالفظ ذنب کی جمع ہے بیقر آن مجید میں چھبیں مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے

كَدَابِ الِ فِرْعَوْنَ وَا لَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا بِايْتِ اللَّهِ فَاَحَدَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوْبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِىٌ شَدِيْدُ الْمِقَابِ ( الانفال 52)

( جیسے دستور فرعون والوں کا اور جوان سے پہلے تھے کہ مکر ہوئے اللہ کی باتوں سے سو پکڑاان کواللہ نے ان کے گنا ہوں سے بے شک اللہ زور آور ہے بخت عذاب کرنے والا )

مندرجہ بالا دونوں آیات پرغور دوخ کرنے سے یہ بات داضح ہوتی ہے کہ ذُنسوب کالفظ ذُنسب لینی دم کے معنی میں استعالی ہوتا ہے پس گنہگا را نسان اشیاء کی دم پکڑتا ہے۔ مردود کا م کرتا ہے۔ جب کہ ذنوب کالفظ ذنسب کی جمع کے لئے استعال ہوتا ہے۔

### 📵 شری .....و ..... اشتری:

قر آن مجید میں بید دومتقارب الفاظ استعال ہوئے ہیں۔ان کی اصل ایک ہے مگرمعانی میں تضاد ہے۔

شوی معنی باغ: اور شوی کالفظ قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا ہے اور ہرجگہ اس کا مطلب بچنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَ شَرَوْهُ بِفَمَنٍ ، بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْلُوْدَةٍ وَّ كَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ (يوسف :20)

(اور ﷺ آئے اس کو بھائی ناقص قیت کو گنتی کی چونیاں اور ہور ہے۔ تصاس سے بیزار ) یعنی رقم لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پیچا گیا۔ارشاد ہاری تھا پی ہے وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْوِى نَفْسَهُ انْتِعْلَاءَ مَوْضَاتِ اللَّهِ (البقوہ: 207) (اورلوگوں میں ایک فخص وہ ہے کہ پیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جو کی سیں) میں)

اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بدلے اپنی جان کو ﷺ دیا ) ارشاد باری تعالیٰ ہے

فَلْمُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيْوَةَ اللَّذُنْيَا بِالْآخِرَةِ (النساء:74) (سوچا ہے کہ اُڑے اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو پیچتے ہیں ونیا کی زندگی آخرت کے بدلے)

پس مومنین آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کا سودا کرتے ہیں۔

اشتوی بمعنی احد: لفظ اشتوی اوراس کے اهتقا قات قرآن مجیدیل
 اکیس مرتبہ استعال ہوئے ہیں اور تمام مقابات پر اس کا معنی خرید تا ہے۔ ارشاد
 باری تعالیٰ ہے

وَ قَالَ الَّذِی اشْعَرَهُ مِنْ مِّصْوَ لِامْوَاَتِهِ اکْوِمِیْ مَثْوَاهُ (یوسف: 21) (اورکہا جس مخص نے خرید کیا اس کومعرے اپنی عورت کوآ پروے رکھ اس کو)

ینی جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو بیچنے والوں سے خریدا۔ ارشا دیاری تعالی ہے

ِ إِنَّ الْلَهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ (التوبة: 111)

( اللہ نے خرید لی مسلمانوں ہے ان کی جان اور ان کا مال اس قیت پ كمان كے لئے جنت ہے )

اللہ تعالیٰ نے مومنین ہے ان کے جان و مال کو جنت کے بدیے خرید لیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمُتَوَوُّا الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ لَنْ يَّصُرُّوْا اللَّهَ شَيْئًا ﴿ آلْعَمَرِن :188) ( جنہوں نے مول لیا کفر کوا بمان کے بدلے وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ ) مندرجه بالاتمام آیات سے بیر بات واضح موتی ہے كة قرآنى اسلوب ميں شری کالفظ بیخ کے لئے استعال ہوا ہے جب کہ اشتری کالفظ فریدنے کے

لئے استعال ہوا ہے۔ جا ہے رقم کے بدلے چیز خریدے یا کی اور چیز کے بدلے

میں خریدے۔

### 📵 العمي ..... و ..... العمه:

قرآن مجید میں العمی کالفظ بینائی سے محروم لوگوں کے لئے استعال ہوا ہے۔

### 🕲 العمى هُوَ فُقْدَانُ الْبَصَرِ

ارشاد باری تعالی ہے

عَبَسَ وَ تَوَلِّي أَنْ جَاءَهُ الْآعُمٰي (عبس: 2-1)

( تیوری چڑھائی اور مندموڑ ااس بات سے کہ آیا اس کے پاس اندھا ) ية يت ايك نابينا صحالي حضرت عبدالله ابن ام مكتومٌ كمتعلق ہے-ارشاد ہاری تعالیٰ ہے

فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْآبْسَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (الحج: 46)

( بے شک آ تکھیں اندھی نہیں ہوتیں پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو۔ سینوں میں ہیں )

العمه هو عمی القلب: قرآن مجیدی العمه کالفظ صیغه فعل مضارع یسعمه و عمی القلب ترآن مجیدی المعمه کالفظ صیغه فعل مضارع یسعمهون کے طور پرسات مرتبه استعال ہوا ہے۔ اس کامعنی ول کا اندھا ہونا ہے اس لئے جہاں بھی بیلفظ استعال ہوا ہے وہاں پر طغیان کا تذکرہ ضرور کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے

﴿ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ( البقره 10)

(اورترتی دیتا ہے ان کو اِن کی سرکشی میں ، حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں )

جب انسان کی کام میں متر در اور متحیر ہوتا ہے تو اس کے دل ، آ نکھ اور د ماغ پر پردہ سا آ جاتا ہے۔ اس کو صلالت و گمرابی کہا گیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ اعدمیٰ کالفظ بصارت کے نقدان کے لئے بولا جاتا ہے جب کہ عدمہ کا لفظ بصیرت کے نقدان کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔

## @إستأنس ..... و ..... إستَأْذَنَ :

یہ دونوں الفاظ نعل ہیں دونوں کے معانی میں ایک لطیف فرق ہے۔

استانس ..... الانس النفسى لفظ آنس فعل ماضى ہے انياس سے۔ ايك بى موقع رقر آن مجيد ميں تين جگه استعال مواہے۔ جب انہوں نے جبل طور ررآ گ ديمي تو فرمايا

قَـالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا اِنِّىٰ انَسْتُ نَارًا لَّعَلِّى اتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرِ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ( القصص :29) قرآن مجيد كے ادبی اسرار ورموز

( کہا اپنے گھر والوں کو تھبرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاہیر لے

ر بہا ہے سرائی ہے۔ آؤں تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبریاا نگارہ آگ کا تا کہتم تا یو)

یہاں پراس لفظ کے معنی الانسس ، السنے سس المشعوری کے ہیں انہیں معانی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کر دیا ہے کہ جب دوسروں کے

يَا يَّهَا الَّـٰذِيْنَ امَـنُـوْا لاَ تَـدُخُـلُـوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلَى اَهْلِهَا ( النور 27)

(اے ایمان والو! مت جایا کروکسی گھر میں اپنے گھروں کے سواجب تک بول چال نہ کرلوا ورسلام کرلوان گھر والوں پر )

# 📵 استأذن ..... الاذن المادي :

ارشاد باری تعالی ہے

ياً يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ آيْمَانُكُمْ ( النور : 58)

(اےا پیان والو!اجازت لے کرآئیں تم ہے جوتہارے ہاتھ کے مال ہیں)

د وسری جگه ارشا دفر ما یا

وَ إِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلَمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ

قَبْلِهِمْ (النور: 59)

( جب پینچیں لڑ کے تم میں سے عقل کی حد کوتو ان کو و لیں ہی اجازت کینی

ع ہے لیتے رہے ہیں ان سے اگلے)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اِستِنْناس اور اِسْتِنْدَان کے الفاظ کھر میں استعال ہوتے ہیں دونوں کے ہمزہ سین اور تا سے طلب کے معانی نکلتے ہیں **88** 

د ونو ں میں د و وجہ سے فرق ہے۔

استیفناس کا مرحلہ اِستیفذان سے پہلے آتا ہے۔ جب ایک ملمان اپنے گھرے دوسرے کے گھر میں جانے کے لئے لگاتا ہے تواسے اپنے دل میں سوچنا چاہئے کہ یہ جانے کا مناسب وقت ہے بھی یانہیں۔ فجر سے پہلے ، دو پہر کے وقت ، اور عشاء کے بعد جانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایسا تو نہیں اس وقت کا جانا میز بان کے لئے مشکل کا سبب بن جائے۔ جب دل گواہی دے کہ اس وقت جانا میز بان کے لئے خوشی کا سبب بوگا تو اس کو اِنستیشندان کہتے ہیں پھر جب گھر کے دروازے پر پہنچ تواجانے ت طلب کریں اس کو اِنستیشندان کہتے ہیں پھر جب گھر کے دروازے پر پہنچ تواجانے ت طلب کریں اس کو اِنستیشندان کہتے ہیں۔

استینه استه که استینه ان کا مرحله گھر کے افراد یا غلام نوکر وغیرہ کے کا خیال رکھیں جب کہ استینه خدان کا مرحلہ گھر کے افراد یا غلام نوکر وغیرہ کے لئے زیادہ پیش آتا ہے اگر مندرجہ بالا آیات کوغور سے پڑھا جائے تو معانی واضح ہوجاتے ہیں۔ پس اِسْتِهُناس دور ہے آنے والے کے لئے ہے جب کہ استین خدان درواز سے پر کھڑ ہونے کے لئے ہے یا گھر کے افرادا کیک دوسرے کے کمرے میں جانا چا ہیں تو بھی استیندان کی هرورت ہے۔ سان دوسرے کے کمرے میں جانا چا ہیں تو بھی استیندان کی هرورت ہے۔ جوا جان اللہ دوالفاظ کو کتنے باریک اور لطیف فرق کیساتھ استعال کیا گیا ہے۔ جوا جاز قرآن کی عمدہ دلیل ہے۔

# 🗿 الفتية ..... و ..... الفتيان :

یہ دونو ں الفاظ فتسسی کی جمع ہیں تا ہم قر آئی اسلوب کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہے ۔

الفتية: الشباب المومنون: قرآن مجيد من فتي كالفظ مفرت يوشع بن

نون کے لئے استعال ہوا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَإِذْ قَالَ مُوْسَىٰ لِفَتَهُ لَآاَبُورَ حُ حَتَّى ٱبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ﴿ الْكَهِف: 60)

( اور جب کہامویٰ علیہ السلام اپنے جوان کو میں نہ ہٹوں گا جب تک پہنچ

نه جاؤں جہاں ملتے ہیں دودریا)

دوسری جگدیمی لفظ حضرت یوسف علیه السلام کے لئے استعال مواہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے

وَ قَـالَ نِسْـوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتِهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا (يوسف: 30)

( اور کہنےلگیںعور تیں اس شہر میںعزیز کیعورت خواہش کرتی ہےا پینے

غلام ہے اس کے جی کوفریفتہ ہو گیا اس کا دل اس کی محبت میں )

لفظ فینیة قرآن مجید میں دود فعہاصحاب کہف کے لئے استعال ہوا ہے ۔ ، امرشلد باری تعالی ہے۔

إذْ أوَى الْفِينَيةُ إِلْسِي الْسَكَهْفِ فَسَقَسالُوا رَبُّنَا الْبِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةُ (الكهف:13)

( جب جا بیٹھے وہ جوان پہاڑ کے کھوہ میں پھر بو لے اے رب! دے ہم

کواینے یاس سے رحمت )

د وسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِنْيَةٌ امَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدُى (الكهف: 13)

( ہم سنا دے تجھ کوان کا حال تحقیق و ہ کئی جوان ہیں کہ یقین لائے اینے

المانف دّ آند

رب پراورزیا دہ دی ہم نے ان کوسو جھ)

مندرجه بالانتیوں آیات سے ظاہر ہے کہ الفتید کالفظ نوجوان مونین کے لئے استعال ہوا ہے۔ لئے استعال ہوا ہے۔

#### الفتيان ..... الخدم:

برلفظ قرآن مجدمین خادم کے لئے استعال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَ قَالَ لِفِنْدِيدِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ (يوسف: 62)

(اور کہددیاا پنے خدمت گاروں کور کھ دوان کی پوٹمی ان کے اسباب میں )

حضرت پوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں بادشاہ کے دو ملازم تھے ان کے متعلق ارشاد ہے۔ و دخیل معید السیجن فتیان (پوسف 36) (اور داخل ہوئے قید خانہ میں اس کے ساتھ دو جوان)

معلوم ہواالفتیہ اور الفتیان کے دوالفاظ مختلف معانی میں استعال ہوئے ہیں۔

### 😰 الأمن ..... و ..... الامنة :

دونوں الفاط متقارب ہیں مگرمعانی میں نہایت لطیف فرق ہے۔

آلَامْنُ : ٱلطُّمَانِيْنَةُ مَعِ زُوَالِ سَبَبِ الْحَوْفِ

قر آن مجید میں الامسن کالفظ پانچ مرتبه استعال ہوا ہے تمام جگہوں پراس کے معانی ہیں کہ خوف زائل ہوااورامن نصیب ہوا۔

ارشاد باری تعالی ہے

فَاكُ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْآمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَّمُوْنَ . الَّذِيْنَ امَنُوْا وَ لَمْ يَلْبِسُوْا

الماكن قرآني

اِیْمَانَهُمْ بِطُلْمِ اُوْلَئِکَ لَهُمُ الْآمْنُ وَ هُمْ مُّهْنَدُوْنَ ﴿ الانعام: 81﴾ ﴿ اب دونوں فرقوں میں کون ستحق ہے دل جعی کا بولوا گرتم سجھ رکھتے ہو، جولوگ یقین لے آئے اور نہیں ملا دیا انہوں نے اپنے یقین میں کوئی نقصان انہی کے واسطے ہے دلی جعی اور وہی ہیں سیدھی راہ پر )

دُوسرى جَدَارِشَا وَفَرَمَا يَا وَعَدَ اللّٰهُ اللّٰذِيْنَ امَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوْا الصَّلِحْتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْآرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللّٰذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ وَلَيْمَكِنَ لَهُمْ وَلَيْمَكُمْ مِنْ مَهْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (النور: 55)

( وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں ہے جوتم میں ایمان لائے ہیں اور کئے ہیں اور کئے ہیں اور کئے ہیں انہوں نے نیک کام البتہ ہیچھے حاکم کرد ہے گاان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو اور جما دے گاان کے لئے دین ان کا جو پہند کر دیاان کے واسطے اور دے گاان کوان کے ڈر کے بدلے میں امن )

اس آیت میں واضح کردیا گیا ہے کہ خوف کوامن سے تبدیل کردیا جائے گا۔ و اَلْاَمَنَهُ: اَلطَّمَانِيَةُ مَعَ وُجُوْدِ سَبَبِ الْمَحَوْفِ:

یہ لفظ قرآن مجید میں دو مرتبہ استعال ہوا ہے اس کامعنی یہ ہے کہ اسباب کے خوف کے موجود ہونے کے با وجو د دل میں امن واطمینان عطا کر دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

اِذْ يُغَشِّينُكُمُ النَّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءُ مَآءُ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطُنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوْبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْآقْدَامَ (الانفال: 11) (جس وقت کہ ڈال دی اس نے تم پر او گھا پی طرف سے تسکین کے واسطے اور اتاراتم پر آسان سے پانی کہ اس سے تم کو پاک کرے اور دور کر دیتم سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کر دی تمہارے دلوں کواور جمادے اس سے تمہارے قدم)

دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ م بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةٌ نُعَاسًا يَّغْشَى طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ ( ثَلُ عَمران: 154)

( پھرتم پراتا راتنگی کے بعدامن کو جوا دیکھتھی کہ ڈھا تک لیا اس اونگھ نے بعضوں کوتم میں ہے )

پس غزوہ بدراوراحد میں اللہ تعالی نے موشین کے دل میں امن واطمینان کی کیفیت ڈال دی تھی اگر چہ کفارسا ہے موجود تھے۔ گویا سبب زائل نہیں ہوا تھا۔ کیفیت ڈال دی تھی اگر چہ کفارسا ہے موجود تھے۔ گویا سبب زائل نہیں ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ الامسن اور الامسنة کے دونوں الفاظ کے معانی میں بہت

بار یک فرق ہے۔

السِّلْمُ ..... وَ السَّلْمُ ..... وَ السَّلَمُ :

تنوں الفاظ اپنے حروف میں ایک جیسے ہیں گرمعانی میں فرق ہے۔

🛈 السلم ..... الأسلام

ارشاد باری تعالی ہے

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اذْ خُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَةٌ (بقوه: 208) (اے ایمان والو! داخل ہوجاؤ اسلام میں پورے) پس المسلم كالفظ اسلام كےمعانی میں استعال ہواہے۔

قرآن جيد كادني اسرارودموز

ألشلم ..... ألميل للإشتشلام:

پہ لفظ قرآن مجید میں ایک ہی سیاق میں دومر تبداستعال ہوا ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے

**(93)** 

وَ إِنْ جَنَحُواْ الِلْسَلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (الانفال: 61) (اگروه جھکیں صلح کی طرف تو بھی جھک اسی طرف اور بھروسہ کراللہ پر ) ...

دومری جگہ ارشا دیاری تعالیٰ ہے

فَلاَ تَهِنُوْا وَ تَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْاعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ وَ لَنْ يَّتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ (محمَّد:35)

( سوتم سنتی نہ د کھاؤ اور نہ بلاؤ صلح کی طرف اور تم ہی رہو گے غالب اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور نہ نقصان دے گاتم کو تمہارے کا موں میں ) دونوں آیات میں اس کے معنی اسعسلا م اور خضوع کے ہیں -

السلم ..... الاستسلام الذليل:

قرآن مجد میں برافظ پانچ مرتبہ کفارے استسلام کے لئے استعال ہوا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے

فَهِإِنِ اغْتَزَلُوْ كُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُوْكُمْ وَ ٱلْقُوْا اِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ حَلَيْهِمْ سَبِيْلاً (النساء:90)

(سواگر یک سور ہیں وہتم ہے پھر نہاؤیں اور پیش کریں تم پرصلح تو اللہ

نے جیس دی تم کوان پرراہ)

دوسری جکدارشادے۔

فَإِنْ لِمْ يَغْوِرْ لُوْكُمْ وَ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ (النساء:91)

(پھراگروہ تم سے یکسوندر ہیں اور نہ پیش کریں تم پر صل

ایک جگه پرارشا دفر مایا

وَ اَلْقَوْا اِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِ وِ السَّلَمَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

(النحل:87)

(اور آپڑیں اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر اور بھول جائیں جو

حجوث باندھتے تھے)

معلوم ہوا کمہ المسلم کالفظ اسلام کے معنی میں استعال ہوا ہے المسلم کالفظ الفظ قبّال وحرب کے ترک کرنے کے لئے استعال ہوا ہے۔ اور المسلم کالفظ کفار کی ذلت کے لئے استعال ہوا ہے۔

### 🕮 الريح..... و ..... الرياح :

حضرت عبدالله بن عرظ سے مروی ہے کہ ہوا کی آٹھ قشمیں ہوتی ہیں جن میں سے ا چار رحمت ہیں اور چار عذاب ہیں۔ وہ ہوا کیں جور حمت ہیں ان کے نام مبسوات ، موسلات ، ذاریات ، ناشوات ہیں۔ جو ہوا کیں عذاب ہیں ان میں سے وو صوصو اور عقیم زمین پرچلتی ہیں جبکہ عاصف اور قاصف سمندر میں چلتی ہیں ۔قرآن مجید نے اس فرق کو ہڑی آسانی کے ساتھ اس طرح سمیٹا ہے کہ دیسے کا لفظ عذاب کے لئے دیا ح کا لفظ رحمت کے لئے استعمال کیا۔ چندمثالیں ورج ذیل ہیں

وَ فِيْ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ (الذاريات: 41)

(اورقوم عاديس نشاني ہے جب ہم نے ان پر ہوائيجي خيرے خالي)

📵 إنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَوْ صَرًّا ﴿ الْقَمَرِ : 19)

(ہم نے ان پر تند ہواہیجی)

و هُوَالَّذِی يُوْسِلُ الرِّيئَ بُشْرًام بَيْنَ يَدَی رَحْمَتِهِ (الاعواف: 57) کی این الله و مُورِد مِن الله کی الله

وَمِنْ اياتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيّاحَ مُبَشِّرتِ (الروم: 46)

(اوراس کی نشانیوں میں سے ہے کہ لاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والی )

### 🙉 مطر .....و ..... امطار:

قر آن مجید میں مطراور امطار کا لفظ ہمیشہ عذاب کیلئے استعال ہوا ہے چند مثالیں درج ذیل ہیں -

- وَ أَمْطُونًا عَلَيْهِمْ مَّطُوا فَسَآءَ مَطُوُ الْمُنْلَوِيْنَ (الشعواء: 173) (اورہم نے ان پرمینہہ برسایا تو کتنا براہے مینہہ ڈرائے ہوؤں کا )
  - وَ لَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِوَتْ مَطَوَ السَوْءِ (الفرقان: 40) (اور يبلوگ بوآت عين اس بستى يرجس پربرسايا گيابرامينهه)
  - هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿ وَلَا حَقَافَ 24:

( یہ باول ہم پر مینہ برسائے گا بلکہ بیروہ ہے جس کوتم نے جلدی ما نگا ہوا ہے جس میں در دناک عذاب ہے )

مط رکے بالقابل غیت کالفظ ہے غیت اس بارش کو کہتے ہیں جو نمرورت کے وقت نازل ہوجیہے

وَهُوَالَّذِی یُنَزِّلُ الْغَیْتُ مِنْ مِبَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَیَنْشُرُ رَحْمَتَهُ (الشوریٰ:28) (وہی ہے جو اتارتا ہے بارش بعد اس کے کہلوگ نا امید ہو پچے اور پھیلا تا ہے اپنی رحمت )



# 🚳 تذكيروتانيث كے نكات:

عرب حضرات اپنی گفتگو میں بعض الفاظ کے معانی کو سامنے رکھتے ہوئے تذکیروتا نید کے فاہر تو اعد کونظرا نداز کردیتے ہیں مثلا شدان نہ انسفس کہنا۔ حالا تکد نفس مؤنث ہے تیاں کا تقاضا ہے ثلاث انفس کہیں گریہاں متکلم کی مرادانسان ہے اس لئے نسلا نمہ د جسال کی طرح ندکر کا صیفہ استعال کیا۔ قرآن مجید میں اسکی کئی مثالیں ملتی ہیں۔

وَاَغْتَـٰلْنَا لِـمَـنْ كَـلَّابَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۞ إِذَا رَاتُهُـمْ مِّـنْ مَّكَانٍ م بَعِيْدٍ
 سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيْرًا (الفرقان: 11)

(ہم نے تیار کی ہے آگ اس کے واسطے جو جمثلا تا ہے قیامت کو۔ جب دور کی جگہ سے ان کود کیھیے گی توسنیں گے اس کا جھنجملا نا اور چلا نا )

سبعیو فیرکر ہے گراس کے معنی السناد کوسا منے رکھا گیااور دات مؤنث کا صیغہ لایا گیا۔

- وَاَحْمَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا (ق:11) (اورہم نے اس کے ساتھ ایک مردہ شہر ندہ کیا) ظاہر أیہاں میتة آنا چاہے تھا کوئلہ بلدة مؤنث ہے گراس کومکان پرمحول کر کے ذکر کا صیغہ استعال ہوا۔
- 3 السّماءُ مُنفَظِرُ بِهِ ظاہر السماء مون سے محرصینہ ذکر کا اس لئے استعال کیا گیا کہ اس کے کہ یہاں اسم فاعل نبت کیلئے ہے۔
- المسبيل: قرآن مجيد ميں اس لفظ كو ندكر ومؤنث دونوں طرح لايا گيا ہے۔
   ارشاد بارى تعالى ہے۔

97

لظانف قرآنه

وَإِنْ يَرَوْ ا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيْلاً (الاعراف: 146)

(اوراگر ہدایت کارا ستہ دیکھیں تو اس کوراستے نہیں بناتے )

اس میں سبیل کو مذکر لایا گیاد وسری جگه فرمایا۔

قُلْ هَلِهِ سَبِيْلِيّ اَدْعُوّا اِلِّي اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي (يوسف: 108)

( کہدد یکئے سے میراراستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بو جھ کر میں

اورجومیرے ساتھ ہے )

اس آیت میں سبیل کومؤنث لایا گیا ہے۔

🚯 المطاغوت: ارشاد باری تعالی ہے۔

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَكْفُرُوْا بِهِ (النساء:60)

( چاہتے ہیں کہ مقدمہ لے جائیں شیطان کی طرف حالانکہ انہیں تھم دیا گیا کہ اس کو نہ مانیں )

اس میں مذکر صیغہ ہے۔ جبکہ دوسری آیت میں یہی لفظ مؤنث کے صیغے میں استعال ہواہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوْا الطَّاغُوْتَ أَنْ يَّعْبُدُوْ هَا وَأَنَابُوْا اِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرِي (الزمر : 17)

(اور جولوگ بیجے شیطان سے کہ عبادت کریں اس کی اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کی طرف ان کیلئے خوشخبری ہے )

😰 کناپہ کے بارے میں:

بعض او قات پینکلم کوالیی بات کرنی پڑتی ہے کہا گرصاف الفاظ میں بیان کر

دی جائے تو اسکا ذکر فتیج سمجھا جاتا ہے۔قر آن مجید میں ایسے مواقع پر گئا ہے میں بات کی جاتی ہے تا کہ الفاظ کا حسن واضح ہوا ورمقصد بھی پورا ہوجائے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔

وَقَدْ أَفْضَى بَغْضُكُمْ إِلَى بَغْضِ (النساء: 21) (اور تحقیق پہنچ کیے تم میں ئے بعض بعض تک)

فَلْمَمَّا تَغَشَّهَا (الاعراف: 189) پھر جب مرد نے عورت کوڈ ھانپ لیا)
اس میں جماع کی طرف اشارہ ہے مگر بات کا انداز کتنا مہذب ہے۔ یورپ میں
اس وقت بے حیائی اپنے عروج پر ہے وہاں مرد وعورت کا کھڑے ہو کر جماع
کرنا معمول کی بات ہے مگر قرآن مجید نے ڈھا چنے کا لفظ استعال کر کے ایسی
صورتحال کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس میں آسانی بھی ہے اور فقط ایک چا در
کے استعال سے مرد وعورت خلوت کے کھات میں بھی اپنے آپ کو گردوپیش سے
پرد سے میں رکھ کے جی ہیں۔

﴿ فَاتُوْ ا حَرْثُكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ (البقرة: 223)

(آؤانی تھیتی میں جیسے چاہو)۔ میاں بیوی کے ملاپ کیلئے کتنا اچھا انداز بیان ہے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ میاں بیوی کے ملاپ کا مقصد فقط لطف اندوز ہونا ہی نہیں بلکہ اولا د صاحہ کے حصول کی نیت کرنا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ کھیتی فصل کا شت کرنے کے بعد کائی بھی جاتی ہے۔

أو لمستم اليساء (النساء: 43)

ر یا چھواتم نے عورتوں کو ) مقصد سے ہے کہتم میں سے کوئی عورت سے ہمبستری کرے ۔ پوشیدہ باتوں کو اشارے کنائے میں بیان کرنا مہذب اور

شائستہ انسانوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ مزید برآ ل سننے والے کی طبیعت میں بھی بیجان پیدانہیں ہوتا۔ اسکی مثال یوں دی جاسکتی ہے کہا گرسی شخص کا والد آگیا ہو اوراس شخص کو بتایا جائے کہآ پ کے والدگرا می آ رہے ہیں تو وہ خوش ہوگا اور گا اور کہ کہددیا جائے کہ تمہاری ماں کا پارآ رہا ہے تو وہی شخص نصے میں آ کرم نے مار نے کیلئے تیار ہوجائے گا۔ قرآن مجید کا اعجاز دیکھئے کہ مسئلہ بھی واضح کردیا اور گفتگو کا سلیقہ بھی سمجھا دیا۔

﴿ وَقَالُوْ الِجُلُوْدِ هِمْ . ( فصلت :21)

(اورکہیں گےوہ اپنی کھالوں ہے )

🗨 هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴿ الْبَقْرَةُ : 187)

( و ہتمہاری پوشاک ہیں اورتم ان کی پوشاک ہو )

میاں بیوی کے تعلق کو اس ہے بہتر الفاظ میں بیان کرناممکن ہی نہیں ، اتنی خوب صورت بات کہی گئی کہ جس کا جواب ہی نہیں ، لباس سے تشبیہ دینے میں دو حکمتیں نظر آتی ہیں ۔ ایک تو یہ کہ لباس انسان کے تمام عیوب کو چھپا تا ہے اور اسکی شخصیت کو وقار بخشا ہے اس طرح میاں بیوی کے عیوب بھی ایک دوسر ہے کی وجہ سے چھپتے ہیں اور معاشر ہے میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ۔ دوسرایہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے ۔ اس میں اشارہ ہے کہ ایسا قرب کی دوسر ہے کونہیں مل سکتا ۔ جومیاں بیوی کو آپس میں اشارہ ہے کہ ایسا قرب کی دوسر ہے کونہیں مل سکتا ۔ جومیاں بیوی کو آپس میں نفیب ہوتا ہے ۔

پھر دیکھئے مردوزن کے تعلقات کیلئے مختلف کنایات کو استعال کیا گر جب اس سےنفرت دلانی تھی تو ایبا صریح انداز استعال کیا کہ جس کوئن کر طبیعت سلیمہ

اس سے تنفر ہو جائے فر مایا۔

وَلاَ تَقْرَبُوْ الزِّنِیْ اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةٌ وَّسَآءَ سَبِیْلاً (بنی اسرائیل: 32) سُمُحُمُونِ (اور نہ جاوَ قریب زنا کے بے شک وہ بے حیاتی ہے اور براہے راستہ) دوسری جگہ فرمایا۔

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللَّهِ . ( النور : 2)

( زنا کارعورت اور زنا کار مرد کو ماروتم ہر ایک کو سو در ہے اور نہ پکڑ ہےتم کوان کے ساتھ شفقت اللہ کے دین کے معالمے میں )

### 🕮 صوتی اثرات:

قر آن مجید میں ایک انتہائی حیران کن خوبی یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعال کئے گئے میں کہ ان کی آواز سے ہی معانی کا انداز ہ ہوجاتا ہے چندمثالیں درج ذیل میں۔

أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْكَرْضِ . ( التوبه : 38)

(اے ایمان! والوحتہیں کیا ہوا جبتم سے کہا جاتا ہے کوچ کرواللہ کی راہ میں گرے جاتے ہوز مین میں )

اس آیت میں اٹسا قسلسم السی الارض کے الفاظ پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز زمین کے ساتھ چیکی جارہی ہویا ڈھیر ہورہی ہو۔

🗿 ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَوْمَ يُدَّعُوْنَ اللِّي نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. ﴿ الطُّورِ: 13)

طا خساق البي

( جس دن دھکیلا جائے گاان کو دوزخ کی طرف د ھکے دے دے ک<sup>ر گ</sup>اہی

اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی مجرم کو دھکے مار مار کے

جہنم میں ڈ الا جار ہا ہے۔

🗿 ارشاد باری تعالی ہے۔

كَانَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ . ( الانفال: 6)

( گویا کہ ہانئے جاتے ہیں موت کی طرف ) اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو گھسیٹ کرموت کے منہ میں ڈالا جار ہا ہو۔

### 🕮 ربطآیات:

امام فخر الدین رازیؓ نے تنسیر کبیر میں ربط آیات پر بہت اچھا کام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ

نَبِّيْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَا لُغَذَابُ الْآلِيْمُ (الحجر: 50,49)

( خبر د بے میر بے بندوں کو کہ میں ہی ہوں بخشنے والا مہر بان اور میرا عذاب ہی ہےعذاب در د ناک )اس کے بعد

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيْمَ . (الحجر : 51)

کا تذکرہ ہے اس میں انا الغفور الرحیم کا مظاہرہ ہے جبکہ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے اس میں ان عدا ابسی هو العداب الالیہ کا مظاہرہ ہے وہ فرشتے حضرت ابرا جیم کے پاس رحمت بن کر آئے اور بیٹے کی خوشخری دے گئے۔ پھر حضرت لوظ کے پاس گئے تو قوم پر خدا کا عذاب لائے۔ مختلف نفاسیر میں ربط آیات کے تحت مفسرین نے عجیب وغریب معارف بیان

bestuditooks, word less com

**102** 

قرآن مجيد كادني اسرارورموز

کئے بیں یہاں بطور نمونے کے ایک آیت پر اکتفا کیا گیا ہے۔

\_\_\_\_





### فصاحت وبلاغت کی تشریخ:

فصاحت كالفظى معنى ظاہر ہونايا روش ہوجانا ہے چنانچہ بچہ بو لئے لگے تو اہل عرب كت بين 'افسح المصبى في منطقه '' ( بيد بو لنے لگا يعنى بيے سے كلام ظا بر بوا) اى طرح ميح كى روشى ميل جائة كت بين " افسصح السسب '' ( صبح روثن ہوگئی ) \_ اہل علم کی اصطلاح میں فصیح ایسے کلام کو کہتے ہیں جس میں الفاظ سادہ ، ماٹوس اور دلیسند ہوں ۔ فصاحت کاتعلق ہرلفظ اور ہرفقرے سے ہوتا ہے لہذا دونوں کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

# الفاظ كي فصاحت:

علمائے کرام نے اپنے متواتر تجربات کی بنا پرجس کلام کومرغو بطیع پایا اس کے اسپاب برغور وخوض کر کے چنداصول مقرر کردیے کہ جس کلام میں بیاصول زیادہ پائے جائیں گے وہ کلام اپنے محاسن کی وجہ سے بلند یا یہ ہوگا۔ اگر ان خویوں کونظراندا ز کیا جائیگا تو کلام کی شان وشوکت جاتی د ہے گی ۔ چنا نچہ الفاظ

کی فصاحت کے اصول درج ذیل ہیں۔

اس کے حروف باہم متنافر نہ ہوں یعنی تقیل نہ ہوں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک لفظ کے حروف ہم جنس یا ہم مخرج ہوتے ہیں۔ اس سے لفظ کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے مثلا' ' مُفخع''

فظ غير ما نوس نه ہو۔ یعنی کم استعال ہوتا ہو یا استعال ہوتا ہی نہ ہو۔ یا جن معنوں میں استعال کیا گیا ہے وہ عام نہ ہو جیسے'' اِفْورَ نُقِعُوُا''

﴿ خلاف قیاس نہ ہولیعنی اصول وقو اعدے گرا ہوا نہ ہو مثلا لفظ'' اجلل'' بمیشہ بحالت ادغام بولا جاتا ہے گرا بی تعیم نے اپنے ایک شعر میں اجسل کی بجائے اجلل کہا ہے جو کہ غیر نصیح ہے۔

نا خوشگوارنه ہویعنی سننے سے طبیعت میں کراہت پیدانہ ہو۔ جیسے جِوِشْی

# فقرات کی فصاحت:

فقرات میں فصاحت کے اصول درج ذیل ہیں

جملہ کے الفاظ باہم متنافر نہ ہوں ۔ مثلا بعض الفاظ جدا جدافصح ہوتے ہیں
 مگران کی ترکیب غیر فصیح ہوتی ہے جیسے ایسس قدر ب قبر حدر ب قبر (قبر
 حرب کے قریب کوئی قبر نہیں)

الفاظ کی ترکیب قواعد نحوید کے خلاف نہ ہومثلا صدو ب غیلامہ زید ایس
 اصدمار قبل الذکر قواعد نحوید کے خلاف ہے۔

🔞 تعقید نه ہولیعنی مفہوم کو سمجھنے میں دفت نه ہو

🚺 الفاظ کی کثر ت تکرار نه ہو۔

بہت ی اضافتیں مسلسل کلام میں نہ ہوں جیسے ابن با بک کاشعر ہے

حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي

فانت بمرای من سعادو مسمع

(اے حومۃ الجندل کی پھریلی زمین کی کبوتری گانا گا کیونکہ تو ایسی جگہ ہے جہاں سے سعاد تجھے دیکھتی اور تیری آ وازسنتی ہے )

# قرآن مجيد كي فصاحت:

مندارجہ بالا نکات کی روشنی میں ہم قر آن مجید کی فصاحت کا بخو بی انداز ہ لگا لیتے ہیں ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُوَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ إِهْ لِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِيْنَ۞

ان آیات میں کوئی لفظ تقبل ،غیر مستعمل اور غیر ما نوس نہیں کوئی جوڑ بے ڈھنگا نہیں کثر ت اضافات سے خالی ہے ۔کوئی تکرار بے معنی نہیں ۔ کوئی لفظ یا فقرہ نموی وصرفی قاعد ہے ہے گرا ہوانہیں ۔الفاظ سے معانی کے سجھنے میں کوئی دفت محسوس نہیں ہوتی ۔فقرات پرتا ثیراور دل پند ہیں ۔گویا پوری سورت فصاحت قرآن کا منہ بولیا ثبوت ہے ۔

### بلاغت كى تعريف وتشريح:

بلاغت کے لفظی معنی پہنچنے کے ہیں چنا نچہ جب کوئی اپنی مراد کو پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ بسلغ فیلان مرادہ (وہ فخص اپنی مراد کو پہنچ گیا ) اہل مرب کہتے ہیں بسلنغ السر کیاب الممدینة (سوارشہر کے اندر پہنچ گئے ) بلاغت کلام کا مطلب فعاحت وبلاخت

ہے کہ جو کلام کا نوں میں رس گھولے اور دل کو متاثر کرے۔ اکبرالہ آبادی نے فصاحت و بلاغت کو بڑی سادگی ہے ایک شعر کے ذریعے سمجھا دیا ہے۔ سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں

یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب بھی کوئی بات موقع محل کے مناسب ہوگی اس میں بلاغت ہوگی ۔ سورۃ فاتحہ کی مثال برغور کیجئے و نیا کی کوئی کتاب تعار فی خطبے ہے خالی نہیں ہوتی پین سورۃ فاتحہ تمہیدی خطیے کی مانند ہے۔اس لئے اس کا نام بھی فاتحہ ہے پھر ہر کام کی ابتد حمد و ثناء ہے ہونا شعائر اسلام میں ہے ہے اس طرح ہرکام کے اختتام پر د عا کا بہونا بھی مشخسن ہوتا ہے ۔ سور ہ فاتحہ میں پیرتمام خوبیان بدرجه اتم یا کی جاتی ہیں ۔سورۃ کی ابتدائی آیات برغور کیجئے آغاز کتاب ہے کتا ب کے مطالعہ کے فوائد بتا دینا حسن کلام کی دلیل ہوتی ہے ۔قر آ ن مجید میں پہلے تو داک کا لفظ استعال کیا گیا ۔اس مقام پر اشارہ بعید لانے میں حکمت بیہ ہے کہ بیہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ تو رات وانجیل میں کر دیا گیا تھا پھر لا ریب فید کے الفاظ ہے سمجمادیا گیا کہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کی شرط پیز ننے کہ دل میں شک نہ ہو۔ ہدی لیلمتقین کےالفاظ ہے وضاحت کر دی کہ کون لوگ اس تماب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آ غاز کتاب میں بھی بلاغت کی شان نمایاں ہے اور یہی حال تمام قرآن مجید کا ہے۔

مقام وحال كي مناسبت:

بلاغت کلام کی سب سے بڑی نشانی موقع و حال کی مناسبت ہے۔قر آن مجید کی ایک آیت پرغور کرنے سے عجیب معارف کھلتے ہیں۔

ىپلىمثال:

رہ اللہ تھا گی نے مطرت مولی علیہ السلام سے ہو چھا کہ آ ہے ہے دا کیں ۔ باتھ میں کیا ہے تو مولی علیہ السلام نے جواب میں کیا '' فسال حسی عنصسائی انو تخوُ علیکھا واقعتی بھا علی غدمی ولی، فیکھا مارٹ آخوی ()

ا میں میں اعصاب جس سے میں قیک لگا تا ہوں اس ہے بکر یوں کیلئے ہے جہاز تا ہوں اور اس تیں میرے بڑے فائدے تیں ا

یبان یا وی النظر میں یوں محمومی ہوتا ہے کہ موال کے جوا ہے کہنے ہے۔
عصابی کہنا کافی تھا پھر سلسلہ کا م کو کیوں طول ویا گیا ؟ حکمت اس کی ایہ ہے کہ
موسی مید اسلام کو یہ وردگار عالم ہے ہم کا ی کا شرف نصیب ہوا لبندا متعصا نے
حال کی تھا کہ لذت کلائی کیلئے جوا ہے تفسیل سے ویا جاتا ۔ محر اس تغیم و نہیر
ذات کے سامتے طول کا ی کیلئے جوا ہے تفسیل سے ویا جاتا ۔ محر اس تغیم و نہیر
لیڈا الوطسی فیمھا می و ب الحدوی اس کیر کر بات کو است ویا گئے ۔ واس کے
برفان فی جب حضرت مولی طید النام نے فرعون سے موال کیا کہ فیمس ویکھا یا
موسی ا اے مولی اتا کی کہ آپ دونوں کا رب کون ہے اوال

آپ نے جواب عن قرانا یا

ر بُنیا الَّذِی اَعْطَی کُلُ شیءِ خَلَقهٔ کُنْهٔ هذای () (طه 24) | ہنارا پروردگاروہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر رہنما کی بنتی ! پیال حضرت مولی علیہ السلام نے وغمن خدا کو ایسامخصر اور جا من جوا ہے و

یباں مطرے موی علیہ اصلام کے و کن طدا والیا مسرا درجا کی ایوب و کرآ مے ہاہیہ کی حمیٰ کش می زاری ۔ حالا ککہ فرعون کے سوال کا انداز بتا تا ہے کہ ووٹنعمیلی جواب شنا ہا بتا تھا۔ وسی لئے اس نے صفات یا، کی تعالیٰ کے متعلق فصاحت وباامت

يو چها تفا - حضرت موی جانتے تھے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ کی پيچان ہے مگر تعليم اور غرورنفس کی وجہ سے انکاری ہے البندا آپ نے اس جابل و کا فر کے ساتھ طوی کی مفتقو کی کراہت کوسا منے رکھ کر مختفر جواب دیا ۔ حسن کلام کا انداز و لگا ہے کہ ایسا شافی جواب دیا جس میں ذات وصفات کا کوئی پہلونظر انداز نہ ہوا۔ مقصد کلام سے تفاکہ قاد رہ سے گلوق کو پیدا سے تفاکہ قاد رہ سے گلوق کو پیدا کیا اور مظلق نے بغیر کسی محرک سابق کے محض اپنی قد رہ سے گلوق کو پیدا کیا اور مقرر و نظام کے مطابق زندگی گزار نے کی بدایت کی ۔ است مختفر الفاظ میں استے طویل مضمون کو سمیٹ دین بلاغت قرآن کی لا جواب مثال ہے۔ علیائے بلاغت نے کا مان کا مان کے کھوئی بیقد پر المحاجة لا زَانِدُا

[ کلام کی بقدر حاجت ہونا ضروری ہے۔ نہ تو ضرورت سے کم ہونا چاہیے نہ زیادہ]

### دوسرى مثال:

سوال يو چھنے والوں کی تین قشمیں ہو تی ہیں

سب سے پہلی قتم یہ ہے کہ سائل خالی الذبن ہوا کی صورت کو ابتدائی کہتے میں اور ایسے سائل کو بڑی تحل مزاجی سے بات سمجھا دی جاتی ہے۔ اس کی مثال سورة الاخلاص میں ہے کہ مشرکیین کے سوال پر آپ اپنے رب کا وصف اور حب ونب بیان کیجئے ۔قرآن مجید نے جواب دیا

قُلُ هُوَالْلَّهُ اَحَدُ ﴿)اللَّهُ الصَّمِدُ ﴿)لَمْ يَلَدُ وَلَمْ يُوْلَدُ ﴿)وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ﴾ (الاخلاص )

(آپ فرماد یجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی اولا د

ترآن مجيد كاولى اسرارورموز

نہیں اور نہوہ کسی کی اولا د ہے۔ نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔

اس سورت میں کوئی لفظ تا کید کانہیں فقط بات سمجھا دی گئی ہے۔

🗞 د وسری قتم یه که مسائل متر د د ہو ۔ ایسی صورت کوطلی کہتے ہیں ۔ جیسے اہل

کتاب اللہ تعالیٰ کی وحدا نیٹ میں متر دو تھے۔ اس صورت حال میں جواب ز ور دار ہونا جا ہے تا کہ شک زائل ہو جائے ۔قر آن مجید نے جواب دیا

" اِلهُّنَا وَ اِلهُّكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ" (عنكبوت: ع:5)

( ہمارااورتمہارامعبودا کیے ہی ہےاور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں )

🕸 تیسری قتم یہ ہے کہ سائل جان بو جھ کر حقیقت سے انکاری ہوا پی ضدیر ڈٹا ہوا ہو۔ ایسی صورت حال میں کھری کھری بات سنا دینا ہی بلاغت کلام کی دلیل ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ابن کعب اور بحری بن عمر و جیے مشرکین مکہ نے نبی اللہ ہے یو چھا کہ کیا آپ کے نز دیک اللہ کے سواکوئی اور معبود ہے ہی نہیں تو قر آن مجید نے جواب دیا۔

" قُلْ إِنَّمَا هُوَ اِللَّهُ وَّاحِدٌ وَّالَّنِيْ بَرِي ء ّمِمًا تُشْرِ كُوْنَ O" (الانعام : 19) ( آپ کہہ ویجئے کہ اس کے سواکو ئی معبو دنہیں اور بیٹک میں تمہا رے

شرک سے بیزارہوں)

اس کلام موکد کے ذریعے ایسا مندتو ڑجواب دیا کہ سائل کوآ گے بات کرنے کی جرا ت ہی نہ ہو سکے۔ یہ بلاغت قرآن کی زندہ جاوید مثال ہے جس پر اہل علم وا دب کی عقلیں حیران ہیں ۔

### تىپىرىمثال:

جب حضرت شمعونٌ اوریحیٰ علیه السلام پہلی دفعہ انطا کیہ تشریف لے گئے تو

انہیں پیغام حق اس طرح پہنچایا'' إنسا اِلَیْ کُسم مُسوْسلُوْن'' ( اِللَّهِ بِنَ 2 ) ( بے شک ہم تہاری طرف بیسج گئے ہیں )۔ جب کفار نے دوسری مرتبہ کلا ہب کی تو تیسری دفعہ کے جواب نے تاکید کاحق اداکردیا فرمایا'' دَبُّتُ اِیسَ اِلْمَا اِلَیْنِ کُسم اَ اَمُوْسَلُوْنَ'' ( اللہ جانتا ہے کہ ہم تہاری طرف بیسج گئے ہیں )۔اس آیت میں چارتاکیدیں اکھی کر کے دلوں میں دھاک بٹھادی۔

### بلاغت كي اقسام:

۔ قاضی ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علائے ادب نے بلاغت کی دس قسمیں بتائی ہیں۔ بلاغت کی دس قسمیں بتائی ہیں۔

(1) ایجاز (2) تثبیه (3) استعاره (4) تلادَم (5) فواصل (6) تجانس (7) تصریف (8) تضمین (9) مبالغه (10) حسن البیان

( ا عِياز القرآن مع الا نقان ج 2 ص 202 )

#### ایجاز:

ابل بلاغت کے زور کی اظہار خیال کے تین طریقے ہیں۔ مساوات ، ایجاز اور اطناب ۔ اگر کلام ایی عبارت میں پیش کیا جائے کہ نہ کم ہونہ زیادہ بس بعثر مضرورت ہوتو اسے مساوات کہتے ہیں ، اگر طویل مضمون کو مختر الفاظ میں بیان کیا جائے تو اسے ایجاز کہتے ہیں ، اگر مضمون کو نہایت مفصل طریقے سے بیان کیا جائے تو اسے اطناب کہتے ہیں ۔ قرآن مجید میں مساوات کی مثال درج ذیل جائے تو اسے اطناب کہتے ہیں ۔ قرآن مجید میں مساوات کی مثال درج ذیل

"وَمَا تُقَدِّمُوا لِلَانْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللَّهِ."

قر آن مجید کے اولی اسرار ورموز تر آن مجید کے اولی اسرار ورموز

( جونیکیاںتم اپنفس کیلئے جع کر و گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گئے )

اس بیان میں الفاظ نہایت جیجے تلے ہیں نہ کم ہیں نہ زیادہ بلکہ پور سے پور سے پور سے ہیں نہ زیادہ بلکہ پور سے پور سے پور سے ہیں۔ پور سے ہیں۔ دوسری جگہ اسی مضمون کو تین الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ لیکھ ما محسبت ملائے وہ تہیں مل ہے۔ کہ میں ہے ایجاز کی بہترین مثال ہے۔ کمائے وہ تہیں مل جا کیں ہے ) یہ ایجاز کی بہترین مثال ہے۔

اطناب کی دو مثالیں بیان کی جاتی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بوھاپے کا تذکرہ درج ذیل الفاظ میں کیا۔

"قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ تَشَيْبًا "

(اے میرے پروردگار! میری ہڈیاں بوسیدہ ہوگئیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سرسفید ہوگیا)

یہاں اطناب کو اختیار کرنے کی بنیا دی وجہ پیتھی کہ حضرت زکر یا علیہ النظام اپنی عاجزی اور لا چاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی دیرینہ تمنا کو پورا کروانا چا ہے جہ سے البذا بارگاہ اللی میں فریا دپیش کرنے کا مخل ادا کردیا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

" رَبّ اغْفِرْ لِیٰ وَلُوَ الِدَیَّ وَلِمَنْ دَحَلَ بَنْتِی مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَةِ"

( نوح ع: 2)

(ا سے اللہ! میری مغفرت کر اور میر سے والدین کی مغفرت کر اور جو میلمان میر سے گھر میں داخل ہوا اور تمام ایمان والے مرد اور عورتوں کی مغفرت فرما)

یہاں خاص کے بعد عام کا تذکرہ کرنے سے اطناب کی کیفیت پیدا ہوگئی ہے

نرآن مجید کے اولی اسرار ورموز

کیونکہ مد عائے متکلم و عاکر نا تھا اور سب جانتے ہیں کہ د عامحل اطناک ہوا کرتی

### ایجاز کیشمیں:

ا یجا ز کی د وقشمیں میں ایک تو بیا کہ عمارت میں سے کچھ حذف نہ کیا گیا ہو بلکہ کلام فی نفسہ نہایت مختصرا ورمعنی کے لحاظ ہے وسیع اور کمل ہوجیے آیت کریمہ ہے

" خُذِ الْعَفْوَ وَاٰمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ. (اعراف:١٩٩) ( چیثم پوشی کر و \_نیکیوں کی تعلیم د واور جا ہلوں ہے کنار ہ کشی کر و ) سجان اللہ تین جھوٹے حچوٹے جملوں میں اخلا قیات کا نچوڑ پیش کر کے اہل علم کے دلوں کو موہ لیا گیا ۔ دینا میں تین قتم کےلوگ ہوتے ہیں نیکو کار ، خطا کارا در گنہگار ۔ اس آیت میں نتیوں اقسام کے انسانوں سے حسن معاملت کا درس دیا گیا ہے کہ بتلایا گیا کہ جولوگ نیکو کار ہوں ان کی غیب جوئی میں نہ پڑو۔ سفید جا در پر جھوٹا سا دھیہ نمایاں ہو جاتا ہے لہٰذا دور بین لے کر دیکھو گے تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آ جائے گی ۔ آ خرگلشن کا کا رو با ربھی انہی نیک لوگوں نے چلا نا ہے جب بروردگار عالم ان کے استغفار پر ان کی کوتا ہیوں کو معاف کر دیتا ہے تو تتہمیں بھی ان کی خطا وسہو ہے چثم یوثی کر لینی جا ہیے اوران کیلئے دعا ئیں کر نی چا ہئیں ۔ جولوگ خطا کا رہوں ان کومجت و پیار سے سمجھا نا جا ہے تا کہ اصلاح ہو سکے اور جولوگ جاہل ہوں کہ گنا ہ بھی اعلا نبیہ کریں اور سمجھانے ہے نہ سمجھیں ان سے ایک طرف رہنا ہی اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے ۔ جاہلوں سے الجھناعظمندوں کا کا منہیں ہوتا ۔ان آیات کے ایجازیر انسان قربان جائے کہ کتنے مخضر الفاظ میں کتنے وسیع مضمون کوسمیٹ دیا۔ایجا ز کی دوسری قشم پیہ ہے کہ عبادت میں کوئی

فرآن بجد کے ادبی امرار در موز حرف یا کلمہ یا کچھ کلے حذف کر دیئے گئے ہوں اور مدعائے کلام میں بھی نقص

رت یہ مہیں ہوت میں میں اس میں۔ واقع نہ ہو۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"جَاهِدُوْ افِي اللَّهِ " (الحج: 78)

(الله كراسة مين جهادكرو) يهال يرفسى سبيل الله كى بجائف.

الله كالفظ استعال كرك بات ببنجادي-

"إِتَّبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ "(آل عمران :31)

( میری پیروی کروتو اللہ کےمحبوب ہو جا ؤ گے )

اس آیت میں تقدیر کلام یوں تھی کہ'' اِتَّبِعُونِنی ( فسان تتبعونی ) یحب کم الملمه''مگر جمله شرط کومحذ وف کردیا گیا۔قر آن مجید ہے ایجاز کی چنداور مثالیں پیش کی حاتی ہیں۔

> " أَنَا أُنَبِّنُكُمْ بِتَاْوِيْلِهِ فَأَرْسِلُوْنِ ۞يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِيْقُ أَفْتِنَا " (بُوسِف:45 - 46)

( میں اس خواب کی تعبیر تمہیں بتلاؤں گا ذرا مجھے جانے دو۔اے پوسٹ! سیے ہمیں بتلایئے)

اس میں نقد ریکلام یوں تھی کہ میں اس خواب کی تعبیر تہہیں بتلا وُں گا ذرا جھے جانے دو (میں یوسفٹ ہے ابھی پوچھ کے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ وہ یوسفٹ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا) اے یوسفٹ! سچے ہمیں بتا (اس خواب کی تعبیر) ایک فقرے میں اتنی بڑی عبارت کے حذف کے باوجود مقصد سمجھا دینا برقر آن مجید ہی کی شان ہے۔

"إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ" (لِيْسِ:23)

والمت وبلاخت

(تمہاری شرارتوں کا وبال بالآخرتم پر ہی پڑے گا) اگر چندروز کی شرارتوں ہے دنیا کا پھی نفع حاصل کر بھی لیا تو کیا ہوا آخر خدا کے پاس جا کرسب اعمال نظر آجا ئیں گے اور اپنے کئے کی پوری سزا ملے گی۔ وَلاَ یَجِیْقُ الْمَکْرَ السَّیِیءُ اِلَّا بِاَهْلِه (فاطر 42) (اور نہ گھیرے گی بری تد ہیر گمرائیے ہی آدمیوں کو)

کفار نے باوجود جانے کے اسلام کو مٹانے کیلئے طرح طرح کی تد ہیریں کیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان کا داؤ ان پر الٹا پڑے گا۔ چندروز تد ہیریں کر کے خوش ہوں گے کہ ہم نے اسلام کا نقصان کیا گر بالآ خر پتہ چل جائے گا کہ واقع میں نقصان اپنی جان کا ہوگا۔ دنیا میں نج گئے تو آ خرتہ ہیں خسارے کا مشاہدہ بیتنی ہے۔

"یَحْسَبُوْنَ کُلَّ صَیْحَةِ عَلَیْهِمْ هُمُ الْعَدُو فَاحَذَرْهُمْ" (المنافقون: 4)

(ہر چیخ کوا پے ہی خلاف سیحتے ہیں۔ وہ دشن ہیں ان سے بچو)

یعنی بڑ دل اور ڈر پوک اسے سے کہ ذرا کہیں شور وغل ہوتو دل دہل جائے سیحصیں کہ ہم پر کوئی بلا آئی ہے سیمین جرموں اور بے ایمانیوں کی وجہ سے خوف ان کے دل میں ہر وقت لگار ہتا ہے کہ د کیمیے کہ ہماری دغا بازیوں کا پردہ چاک تو نہیں ہوگیا یا ہماری حرکات کی پا داش میں کوئی افتا دتو پڑنے والی نہیں۔ گر یہی کے بیان اسلام کے دشن ہیں۔ ان سے بچنا ضروری ہے۔

• تشبيه:

جب ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دے کر بیان کیا جاتا ہے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں ۔تشبیہ وتمثیل کے بیان کردینے سے بہت ی مخفی باتیں کھل جاتی ہیں

اور مدعا کو بیجھنے میں آ سانی ہو جاتی ہے ۔حسن کلام کی بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ تھوڑ ہے الفاظ میں زیادہ مفہوم واضح کر دیا جائے اور یہ چیز تشبیہ میں بدرجہ اتھ یائی جاتی ہے۔مثلاً کسی خوبصورت انسان کے چبرے کی رنگت ولطافت کو بیان کر نامقصو دہوتو اتنا ضرور کہنا پڑے گا کہ اس کی رنگت سفید ہے ، کہیں کہیں سرخی ۔ حملکتی ہے۔ لیکن اتنا کبہ دینے ہے مقصد پورانہیں ہوتا ۔ اگر چ<sub>ب</sub>رے کا لفظ استعال کئے بغیرکس ہے یو چھا جائے کہ وہ کونسی چیز ہے جس کی رنگت سفید ہے ، کہیں کہیں سرخی جملکتی ہے تو مخاطب کے ذہن میں لکڑی کے ڈ بے کا خیال آئے گا جے کسی تجربہ کاررنگساز نے سفیڈرنگ کیا ہواور کہیں کہیں سرخی مائل بنا دیا ہو۔ لیکن اگر اتنا کہہ دیا جائے کہ اس کا چہر ہ گلاب کی مانند ہے مفا چیرے کی خُوبصور تی کا تصوربھی ذہن میں آ جائے گا اور چپرے کی دل فریبی اورخوشتما کی و لطافت بھی سمجھ میں آ جائے گی ۔ شاعر حضرات اس لئے تشبیہ کا سہارا لیتے ہیں بقول ميرتقي مير

> نازی اس کے لب کی کیا کہتے چھڑی اک گلاب کی سی ہے تشبیہ میں چار چیزیں پائی جاتی ہیں۔

- (1)مشبه: جس كوتشبيه دى جائے
- (2)مشبہ بہ: جس سے تثبیہ دی جائے
- (3) وجه تشبيه: جس بات مين تشبيه دى جائ
- (4) ا دا ة تشبيه: و ه كلمات جوتشبيه پر دال موں

ارشاد باری تعالی ہے۔

إِنَّ مَثَلَ عِيْسَلَى عِنْدَ اللَّهِ كَـمَثَلِ ادَمَ خلقه منى تراب ثم قال له كُنَّ ﴿ فيكونَ. (آل عمران: ٥٩)

( اللہ کے نز دیکے عیسیٰ کچ مثال آ دمؓ کی مانند ہے ان کومٹی سے بنا کر کہا کہ زندہ ہو جااوروہ ہو گئے )

اس آیت میں عینی الطبی مشہیہ ۔ آ دم الطبی مشہ بد ۔ کاف ادات تشبیہ اور ماں باپ کے بغیر پیدا ہونا وجہ تشبیہ ہے ۔ صاف ظاہر ہے کہ حضرت عینی الطبی کو حضرت آ دم الطبی کے ساتھ تشبیہ دے کر الوہیت عینی الطبی کے عقیدے کی دھیاں اڑادی گئی ہیں ۔ نصاری کے نز دیک جو چیزعینی الطبی کی خدائی کی دلیل تقی صرف ایک تشبیہ ہے وہ دلیل باطل ہوگئی ۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ وجہ تشبیہ میں مشبہ بھو، زیادہ کا مل ہوتا ہے چنانچہ حضرت عینی الطبی بغیر باپ کے پیدا ہوئے جب کہ حضرت آ دم علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئے اس اعتبار بیدا ہوئے دب کہ حضرت آ دم علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئے اس اعتبار عبال میں شان الوہیت زیادہ تھی ۔ حالانکہ متفقہ طور پر ان کو خدانہیں تسلیم کیا جا تا آگر مشبہ ہو کو خدانہیں تسلیم کیا جا تا آگر مشبہ ہو کہ حضرت آئن آ سان کے بیدا ہوئے ہیں ۔ جوصفت میں مشبہ ہدے متعلق چندمثالیس قرآن مجید سے بیش کی جاتی ہیں ۔

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا اعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ مِبِقِيْعَةٍ يَتْحْسَبُهُ الظَّمْانُ مَاءً حَتَّى إِذَاجَآءَ هُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا (النور: 39)

( اور جولوگ کا فر ہوئے ان کے اعمال ایسے میں جیسے ریت جنگل میں ۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے پھر جب اس کے پاس آتا ہے اس کو سمچھنمیں پاتا ) کافر دوسم کے ہیں ایک وہ جوا پے عقیدوں کے مطابق کچھا پھے گام کرتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بیا عمال کام آئیں گے۔ حالا نکہ کوئی عمل بظاہر اچھا بھی ہوتو کفر کی وجہ سے مردود ہے۔ ان کی مثال چکتی ریت کی طرح ہے کہ پیاسے کو دو پہر کے وقت دور سے پانی کی طرح دکھائی دیتی ہے وہاں جاتا ہے تو کیا ہے بھی نہیں پاتا ۔ کافر کو اپنے اعمال مثلاً مہتال بنا دینا ، پانی کی سبیل لگا دینا یکسی کافر کا کوئی تعلیمی ادارہ یا عبادت خانہ بنوادینا بہت فائدہ مندنظر آتے ہیں اور منتقبل میں ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں عگر قیامت کے دن کافر اینے اعمال سے پچھوفائدہ نہ پائے گا۔

دوسری قتم کے کافروہ ہیں جوسر سے پاؤں تک دنیا کے مزوں میں غرق ہیں اور جہل و کفر کے اندھیروں میں غوت ہیں۔ ان کی مثال اگلی آیت میں بیان فر مائی کہ ان کے دل میں اتی بھی چک نہیں جتنی سراب پر دھو کہ کھانے والوں کو نظر آتی ہے ۔ بیتو شدید تر اندھیروں میں ہیں کہ کی طرف سے روشنی کی چک ان تک نہیں آئی مثال ہے ۔

﴾ أَوْ كَـظُـلُـمَاتٍ فِـيْ بَحْدٍ لِّجِي يَّغْشُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مُوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ع ظُلُمَاتٌ بَعُضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ع إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراهَا. ( النور: 40)

(یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں۔ چڑھتی ہے اس پر ایک لہر اس کے او پر اور لہر اس کے او پر باول ۔ اندھیرے میں ایک پر ایک جب نکالے اپنا ہاتھ نہیں قریب کہ دیکھیے اس کو )

﴾ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ وَاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ • لاَ يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلَى شَيْءٍ. ( ابواهيم: 18) فعاحت ويلافت

(مثال ان لوگوں کی جومنکر ہوئے اپنے رب سے ان کے اعمال آگ را کھ کی طرح ہیں جس پر چلی زور کی آندھی )

کفاریہ بیتھے تھے کہ ہم بہت سے نیک انمال کرتے ہیں بیسب اکارت کیے ہو جائیں گاریہ بیت سے نیک انمال کرتے ہیں بیسب اکارت کیے ہو جائیں گے ان کو اس مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دیکھوجس طرح آندھی چل لاکھوں ذرات اڑ جاتے ہیں اس طرح تنہارے ایچھے انمال پر کفری آندھی چل جائے تو کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ جیسے کسی شخص کے ہاتھ پاؤں اور دیگر تمام اعضاء شیح سالم ہوں مگراس کی روح نکل جائے تو ہاتھ پاؤں کا شیح سالم ساتھ ہوناکس کام آئیگا۔

﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَّةٌ . (الاعراف: 171)

(اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑان پرمثل سائبان کے )

بی اسرائیل نے تورات کے احکام ماننے سے انکا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑکوان کے سروں پر کر دیا کہ مان لوور نہ بیتمہارے او پر گر جائیگا۔ اس وقت کی پہاڑکی حالت کو واضح کیا کہ پہاڑکے اٹھانے سے مراداس کا ہلانا یا دیوار کی طرح میڑھا کر نانہیں بلکہ پوری قوم بنی اسرائیل اس کے پنچ آ چکی تھی ۔ اگر اقرار نہ کرتے تو فورا اس کے پنچ و با دیئے جاتے ۔ جب اقرار کر لیا تو پہاڑ دو بارہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور پوری قوم کا پنچ آ جانا اس تشبیہ سے واضح ہو گیا۔

🤡 وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ . (الحديد: ٢١)

(اور جنت کہ چوڑائی اس کی چوڑائی آسان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ۔ )

(ج

جنت کی وسعت کواس سے زیا دہ آ سان انداز میں نہیں سمجھا جا سکتا ۔اگر چہ

قرآن مجيد كادلى اسرارورموز

سورج اورستارے زمین ہے بہت بڑے ہیں گر طاہری نظر میں چھوٹے وکھائی دیتے ہیں انسان کو زمین اور آسان سے بڑی کوئی چیز نظر نہیں آتی ۔ بلکھیاں کو اس کا کنار ہ بھی نہیں ماتا ۔ تو جنت کی وسعت کوسمجھا یا کہ اس کی چوڑ ائی زمین و آ سان د ونوں کی چوڑ ائی کی طرح ہے تو اس کا طول کتنا ہوگا۔ جب کہ طول عام طور پرعرض سے زیادہ ہوا کرتا ہے ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جنت کی وسعت کو ذہن نشین کرنے کیلیے اس سے زیادہ جانداراور آسان اسلوب اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ ﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوْ التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْ هَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا. (الجمعة: 5)

( مثال ان لوگوں کی جن کو اٹھوائی تو رات پھر انہوں نے اس کو نہ

اٹھایا اس کوگدھے کی طرح ہے جواٹھائے کتابیں ) اس تشبیہ میں علائے یہود کی ہے مملی کوجس انداز سے طاہر کیا گیا ہے ۔ اس

ہے اعلیٰ اسلوب ناممکن ہے۔

فَمَثَلُهُ كَمَثَل الْكُلْب إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَثُرُكُهُ يَلْهَتْ

(الاعراف: 176)

( اس کی حالت کتے کی طرح ہے اگر اس پر بوجھ لا دے تو ہانچے

حچوڑ ہے تو ہانیے )

اس جگه بلعم بن باعور جوا یک عالم سوء تھا اس کی حالت کو بیان کیا کہ دنیا کی حرص کی وجہ ہے اس کی زبان لئگ گئی اور ترک آیات کی نحوست سے مسلسل کتے کی طرح ہانینے لگا۔

حضرت شبیراحمدعثانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں آیات کا شان نزول کچھ

قرآن جميد كاد في امرارور موزالة

مجمی ہو بہر حال ایسے ہوا پرستوں کا انجام بتلایا گیا جوحق کے تبول کرنے یا پوری طرح سمجھ لینے کے بعدمحض دینوی طمع یاسفلی خواہشات کی پیروی میں احکام الہیدکو چھوڑ کر شیطان کے اشار ہے پر چلنے لگے اور خدا کے عہد و میثاق کی پچھ پرواہ نہ

کریں۔ پھر فرماتے ہیں علمائے سوء کے لئے ان آیات میں بڑا عبرت ناک سبق یہ اگر دھیان کریں۔ (تفییرعثانی: ۲۳۰)

كَانَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ (الحاقه: ٤)

( گویا کہ وہ تھجور کے بے جان تنے ہیں۔ )

عذا ب کے بعد قوم عا د کے مرد ہ جسموں کو تھجور کے کھو کھلے تنوں سے تشبیہ دی ہے وجہ تشبیہ قد کی لمبائی اور سر کا جدا ہونا ہے اور بے گور وکفن زمین پر لا وارث

🚱 مَصْلُ الَّـذِيْنَ اتَّخَذُوْ امِنْ دُوْنِ اللهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكُبُوْتِ عِلِتَّخَذَتْ بَيْتًا عِوَاِنَّ اَوْهَنَّ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ (العنكبوت: ١ ٣)

( مثال ان لوگوں کی جنہوں نے خدا کے سوا کا رساز بنا لئے کڑی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اورسب گھروں میں کمزور کڑی کا گھر

جس طرح مکڑی کا جالا نہ بارش کو روک سکتا ہے نہ آندھی کو اس طرح مشرکین کے معبودین باطلہ کسی مشکل کو دور نہیں کر سکتے ۔مشرکین ایسی مثالوں کا

قرآن مجيد كادلى اسرارورموز

(121)

[اوراس کیلئے ہیں جہازاو نچے کھڑے دریامیں پہاڑوں جیسے ]

اس میں سمندری جہاز وں کوعظمت میں پہاڑوں سے تشبیہ دی ہے آج کل تو بح ی بیڑے بن چکے ہیں جن میں جہازوں کے کھڑے ہونے اوراترنے چڑھنے کیلئے رن وے بنے ہوئے ہیں ۔ چودہ سوسال پہلے تو اپنے بڑے جہازوں کا

تصور ہی نہیں تھا۔ یہ باتیں حقانیت قرآن کی بین دلیل ہیں ۔ارشا دیاری تعالیٰ

﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ٥ أَوَلاَ يَـذْكُو الْإِنْسَانُ اثَا خَلَقْنَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (مريم: 67-66)

[اورانیان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھرزندہ ( کیسے ) کیا جاؤں گا کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتا کہ پہلے جب وہ کچھ بھی نہیں تھا ہم ·

نے اسے پیدا کیا آ

مقصدیہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو اس وفت پیدا کر دیا جب وہ کچھ بھی نہ تھا تو پھرمرنے کے بعد دو بارہ کون مشکل بات ہے یہاں پر بعثت قیامت کو بعثت حیات اولیٰ ہے تشبیہ دی گئی ہے اب دوبارہ زندہ کا انکار کرنے والا آئے گااور جواب دے کہ جب خلق اجہا ممکن ہے تو حشر انسان کس طرح نامکن ہوگا۔ یقینا اس بات کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا اس مقام برقر آن مجید

کی بلاغت قابل غور ہے کہ تشبیہ کے ذریعے ایک مشکل سوال کا جواب کس قدر موز وں مناسب انداز میں دیا گیا ہے۔ ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِنْهِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۞

[ اور جا ندکونو ربنایا اورسورج کوچراغ بنایا ]

اس آیت میں چاند کونور سے اور سورج کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وجہ تشبیہ دونوں میں رفع ظلمت ہے چاند کی گئی ہے۔ وجہ تشبیہ دونوں میں رفع ظلمت ہے چاند کیلئے روشنی اور سورج کیلئے جرائ کا لفظ استعال کرنا بھی اعجاز قرآن کی واضح دلیل ہے مفسرین نے ۱۴۰۰ سوسال پہلے کھا کہ نبود الشمس [ چاند کا نور سورج سے مستعار لیا گیا ]

نہ تواس وقت بیلی کی دریافت ہوئی تھی نہ الیکٹرا تک مثینوں کا زمانہ تھا نہ بی فلا ئی مثن بھیجے گئے لیکن علیم وجیر ذات نے سائنسی اشارات پہلے ہی دے دیے فلائی مثن بھیجے گئے لیکن علیم وجیر ذات نے سائنسی اشارات پہلے ہی دے دیے تھے در نہ الی بات نہیں ہو عتی ۔ تا ہم یہ طے شدہ بات ہے کہ سورج کا نور ذاتی ہے اس لئے اسے چراغ کہا گیا جبکہ چاند کا نور مستعار ہے اس لئے اسے روشی کہا گیا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ سورج کا تذکرہ مؤنث کے صیغے میں بازغا فہ (روش) کیا گیا ہے جبکہ چاند کا تذکرہ فہ کر کے صیغے بازغا سے کیا گیا ہے ۔ مفسرین نے اس کی بھی وجہ یہی کھی کہ سورج کی مثال ماں کی ہی ہے اور چاند کی مثال سیجے گئی ہی ہے۔ جس طرح بچانی ماں کے حید سے دودھ پی کرنشونما پاتا ہے اس طرح چاند سورج سے روشی لینے کی وجہ سے بردھتا گھٹا نظر آتا ہے قرآن مجید کے اعجاز پر جرت ہوتی ہے کہ دو مختلف سے بردھتا گھٹا نظر آتا ہے قرآن مجید کے اعجاز پر جرت ہوتی ہے کہ دو مختلف الفاظ استعال کرکے گئے تھائی سے پردے اٹھا دیے

#### 🕲 استعاره

استعارہ درحقیقت ایک تشبیہ مختصر کا دوسرا نام ہے مثال کے طور پریہ کہنا کہ میراشیر تلوار کا دھنی ہے اس کا مقصدیہ ہوگا کہ فلاں شخص جو بہا دری میں شیر کی مانند ہے وہ تلوار چلانے کا بڑا ماہر ہے ۔ پس استعارہ ایک ایس تشبیہ ہے جس میں

قرآن مجيد كادني اسرار ورموز

صرف مشہ یا مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے باقی اجزائے تشبیہ ساقط کر دیئے جاتھے ہیں جبکہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کا ذکر ضروری ہوتا ہے۔ چند مثالیس در آج

ذیل ہیں

وَلَقَدُ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ (الملك: 5)

[اورہم نے آ سان دنیا کو چراغوں ہے آ راستہ کیا ]

🔃 وَإِنَّهُ فِيْ أُمِّ الْكِتَابِ ( الزخرف : 4)

[ بے شک وہ لوح محفوظ میں ہے]

ام الکتاب ہے لوح محفوظ مراد ہے کیونکہ وہ تمام کتابوں سے پہلے کھی گئی اور تمام کتابوں کی اصل مراد پائی

🗐 وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا (الانعام: 92)

[ اورتا کہ تو مکہ والوں کوڈرائے اوراس کے اردگر در ہے والوں کو]

چونکہ سب سے پہلے بیت اللہ کو بنایا گیا اس لئے تمام بستیون کے لئے مکہ کو بطور دائر ہ کے مرکز کے قرار دیا

🕮 وَاخْفِصْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (الاسراء: 24)

[اوران کیلئے کند ھے جھکا عاجزی اور نیا زمندی سے ]

ا نسانی باز وکو پرندے کے پر سے تشیبہ دے کرمشبہ حذف کر دیا مطلب میہ ہے کہ والدین سے انتہائی نرمی سے پیش آؤ۔

🔠 فَأَذَا قَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ (النحل: 112)

[ پھر پچکھایا اللہ تعالیٰ نے اس کولباس بھوک اورخوف کا ]

اس میں بھوک قط سالی اور خوف و ہراس کے ساتھ لباس کا لفظ استعمال کیا

pestur

کہ جیسے لباس جسم کے ہرطر ف ہوتا ہے اس طرح قحط سالی اورخوف وہراس نے اِن کو ہرطر ف سے گھیر لیا۔ مزید ہرآں لباس کی طرح جسم خانف پر زردی چھا جاتا یا بھوک کی وجہ سے پور ہے جسم کا کمزور ہوجانا کتنا لطیف پیرا سے بیان ہے

🔡 وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (التكوير: 18)

[ اورضبح کی قتم جب سانس لیوے ]

گویا آفاب کو تیرنے والی مچھلی ہے اور طلوع سے پہلے اس کے نور کرمنتشر ہونے کو مچھلی کے سانس سے تشبیہ دی جیسے مچھلی دریا میں آٹکھوں سے پوشیدہ گذرتی ہے اور اس کے سانس لینے سے پانی اثاتا ہے اس طرح آفاب کی حالت قبل طلوع ہے۔

🔠 كُلَّمَا أَوْ قَدُ وْا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَاهَا الله '(المائده: 64)

[ جب بھی لڑائی کے لئے آ گ سلگاتے اللہ اس کو بجھا دیتا ہے ] اس میں دلوں کی عدادت کوآ گ سے تشبیہ دی گئی ہے

آلُ نَقْذِف بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْ مَغُهُ فَإِذَا هُوَا زَاهِقٌ (الانبياء: 18)

<sub>[</sub> بلکہ ہم حق کو مارتے ہیں باطل پر تو وہ اس کا سرپھوڑ دیتا ہے۔ پھر

مث جاتا ہے ا

اس میں حق و باطل کے مقابلے کو دو دشمنوں کی لڑائی ہے تشبیہ دی اور حق کے وغلبہ کو مقابل کے سرپھوڑنے ہے تعبیر کیا۔

وَايَةُ لَهُمُ إِلَيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (ينسين: 27]

اور نشانی ہے ان کیلئے رات کھنٹی لیتے ہیں ہم اس سے دن تو وہ اند هیرے میں رہ جاتے ہیں ا

مسلم کہتے ہیں جانور کی کھال اتارنے کوجس سے نیچے کا گوشت ظاہر ہو جائے یہاں سلنح کا استعارہ ہے رات کے ظاہر ہونے سے یوں مجھو کہ رات کی تاریکی پردن کی چا در پڑی ہوئی ہے جب بینور کی چا دراو پر سے اتری جاتی ہے لوگ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں آج کل خلائی گاڑیوں میں رہنے والے خلا باز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب وہ خلا میں بیٹھ کر زمین کی طرف دور بین ہے د کھتے ہیں تو زمین چونکہ اپنے مرکز کے گر دگر دش کر رہی ہے تو اس کا جو حصہ سورج کے سامنے آتا جاتا ہے وہاں رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور دن کی روشن پھیل جاتی ہے دیکھنے والے کوایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی جا نور کی کھال اتاری جارہی ہے اورا ندر سے گوشت نظر آ رہا ہے ۔ بیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ پروردگار عالم کے کلام نے سربستہ رازوں سے پردہ ا ٹھا دیا ہے ۔ جن کو سمجھنے کیلئے انسانی عقلوں کو ہزاروں سال ٹھوکریں کھانی پڑی یں

جوفلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راز اک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں

**記** وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مِمُوْسَى الْغَصَبُ (الاعراف: 154)

1 اور جب تقم گیا مویٰ کا غصه ]

اس میں خاموش ہو جانا استعارہ ہے غصے کے تھم جانے سے تو غصہ شبہ بہ پھر مصر بركوفذ ف كرديا او سكت كوعصد كيلي تابت كرديا ب إِنَّا لَمَّا طُغًا الْمَآءُ حَمَلُنكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿ (الحاقة: 11)

[جب ﴿ فَي نَے جوش مارا ہم نے تم کو کشتی میں اٹھالیا]

يا نى كى كثرت كوسركشى ست تعبيركيا \_حسن كلام كى انتهاء به والله وا

[ اور جب پہنچے اس کو برائی تو کمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہوجاتا ہے ]

د عا کا چوڑا ہونا استعارہ ہے دیر تک دعا کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے

كەفريا دكرنے والاتفصيلي سنا كرخوش ہوتا ہے

🕮 حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا (محمد:4)

[ يہاں تك كەر كە د كاڑا ئى اپنے ہتھيا ر ]

یہاں ہتھیا رر کھنا استعارہ ہے جنگ کے ختم ہوجانے سے

🕮 مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالصَّرَّ آءُ وَزُلْزِلُوا (البقرة : 214)

[ پینچی ان کوختی اور تکلیف اور ہلائے گئے ]

مصیبت کوجسم کی ساتھ ملنے والے کپڑے سے تشبیہ دے کرمشبہ بہکو حذف کر

دیا ہے

📶 فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِم (آل عمران: 187)

[ پھر پھینک دیا انہوں نے اس عہد کواپنی پیٹھ کے پیچھے ]

عہد کا پھینکنا استعارہ ہے اس کو پورانہ کرنے ہے

🕮 اَلَمْ تَرَا اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ (الشعرا: ٢٢٥)

[ کیا نہ ویکھا تونے کہ وہ ہروا دی میں سرمارتے پھرتے ہیں ]

وادیوں میں سرگرداں ہونا استعارہ ہے فنون شعر میں وقت ضائع کرنے

🕮 وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةُ اللهِ عُنْقِكَ (الاسراء: ٣٩)

[ اور نہ کراپنا ہاتھ بندھا ہوااپنی گرون سے ] ہاتھوں کا گرون سے بندھا ہونا استعارہ ہے بخل سے ۔ بخل کی ندمت اس

ہے بہتر الفاظ میں نہیں کی جاستی ۔

🛅 فَضَرَبْنَا عَلَى اذَا نِهِمْ (الكهف: 11)

[ پھرٹھیکی دی ہم نے ان کے کا نوں پر ] کا نون پر پھیکی وینا استعارہ ہے آ رام وہ نیند سے کہ کوئی خبران (اصحاب

غار) کے کا نوں میں نہ پڑتی تھی۔

🔡 وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَّرُّقُوا ﴿ آلَ عَمْرَانَ عَ 11﴾

[تم الله کی رسی کومضبو ط پکڑ وا درمتفرق مت ہو]

اس آیت میں اسلام کو حبل الله سے تشیید دی گئ ہے وجہ جامع قوت رابطه اورو لا تفرقو اقرینداستعارہ ہے۔

🔡 فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ( الفجر : ١٣)

عذاب کونازل کرنے کو پانی برسانے ہے تثبیہ دی پھرمشبہ بہ کوخذ ف کر دیا

🗗 تلاؤم:

تلاؤم کہتے ہیں حسن کلام ایبا ہو کہ اس کے معانی عوام الناس کو صاف سمجھ میں آ جائیں ۔ یعنی جولوگ زبان پر زیادہ عبور نہ رکھتے ہوں ان کیلئے بھی بات سمجھنی آ سان ہو۔ اس کا تعلق طبیعت کے ذوق کے ساتھ ہے۔ قاضی صاحب فر ماتے ہیں کہ قرآن پاک سارے کا سارا تلاؤم کے اعلیٰ درجے میں ہے ٔ ارشاد باری تعالی ہے

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْانَ لِلْلِّكِحْ فَهَلِّ مِنْ مُّدَّكِرِ (القمر: ١٥)

(اورہم نے قرآن کو بچھنے کے لئے آسان کردیا تو ہے کوئی بچھنے والا)

### 6 فواصل:

فقرات کے آخری الفاظ کو فواصل کہتے ہیں اور اگر فواصل کے آخری حروف باہم متفق ہوں تواہے تجع کہتے ہیں جیسے

قَالُوا أَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ٥ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ٥ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْعِسْكِيْنَ ٥ وَكُنَّا نُكَلِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ٥ حَتَّى اَتَنَا الْيَقِيْنُ ٥ · فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ ٥ (مدار ع 2)

[ مجرم کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز پڑھتے ہیں اور نہ ساکین کو کھانا کھلاتے سے ۔ البتہ اور لوگوں کے شغلوں میں ہم مشغول رہتے تھے۔ یوم قیامت کی تکذیب کرتے تھے۔ آخرموت آگئ۔ اب سفارش کرنے والوں کی سفارش سے کوئی فائدہ نہیں ]

ان تما م فواصل کے آخر میں نون ہے۔ تیج کی وجہ سے کلام کی موزونیت اور جاذبیت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ ادباء اور شعر اُ ٹکلف سے کام لے کراپنے کلام میں اس صفت کو پیدا کرتے ہیں اس لئے گئی مرتبہ ان کا کلام بے جان سامعلوم ہوتا ہے۔ گر قر آن پاک کا انداز ہی نرالا ہے۔ ذیل میں فواصل کے باہم مشفق ہونے کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں

### 🛈 سجع مطرف:

لفظ کے آخری وہ حروف جن پر بچع کا دار دیدار ہوتا ہے حروف روی کہلاتے میں ۔ بچع مطرف میں الفاظ فواصل روی میں متنق ہوتے ہیں مگر وزن میں مختلف

ہوتے ہیں مثلاً

مَالَكُمُ لِاتَرْجُوْنَ لِلَّهِ وَقَارُ ١٥وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارُ٥١ (نوح ع1) [ کیا ہوا ہےتم کو کیوں نہیں امیدر کھتے اللہ سے بڑائی کی۔اوراسی نے

بنایاتم کوطرح طرح ہے ]

اس آیت میں وقارا اوراطوارا حروف روی میں شفل جبکہ وقارا اور

اطوارا کاوزن مختلف ہے

② تجع متوازي:

الفاظ اصل وزن اورروی دونوں میں مثفق ہیں جیسے

فِيْهَا سُرُورٌ مَّرْفُوْعَةٌ . وَ أَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ (غاشيه: 14-13)

( جنت میں او نیج تخت ہوں گے اور چنے ہوئے برتن ہوں گے )

اس آیت میں الفاظ مرفوعه اوموضوعه وزن اور وی دونوں میںمثفق ومتحد

3 تجع مرضع:

ا یک فقرے کے اکثر الفاظ یاکل الفاظ دوسر بے فقرے کے الفاظ سے قافیہ اوروز ن میںمتفق ہوں ۔

إِنَّ الْآبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ وَوَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَعِيْمٍ (انفطار: ع1)

[ نیک لوگ بے شک آ سائش میں ہوں گے اور بدکارلوگ بے شک

دوزخ میں ہوں گے ا

پہلے فقرے کے الفاظ ان الابوار اوردوسرے فقرے کے ان السفجار

کے ہم وزن اور ہم قانیہ ہیں۔ جبکہ لفی نعیم اور لفی جعیم ایک دوسرے کے ہم وزن اور ہم قانیہ ہیں۔ تبع کے مختلف مراتب ہیں۔ سب سے بہترین تجھی وہ کہلاتی ہے جس میں فقرات تبع کے کلمات برابر ہوں مثلاً

فِیْ سِلْدِ مَّخْصُوْدِ ٥ وَطَلْحِ مَّنْصُوْدِ ٥ وَظِلِّ مَّمْدُوْدِ ٥ (واقعه: ع ١) [جنتی لوگ بے خار ہر ہوں اور لدے ہوئے کیلوں اور گہرے سابوں میں ہوں گے ]

اس آیت میں سدر مخصود، طلح منصود اور ظل ممدود تین فقر بین اور تیوں کے کلمات برابر ہیں۔ قرآن مجید میں بعض اوقات رویف فواصل سے پہلے بھی آئی ہے جیسے

اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَوَالَى السَّمَآءِ كِيْفَ رُفِعَتْ وَالَى السَّمَآءِ كِيْفَ رُفِعَتْ وَالَى الْهَرْضِ كَيْفَ السَّمَآءِ كِيْفَ رُفِعَتْ وَالَى الْآرْضِ كَيْفَ السَّطِحَتْ و

(غاشية : 17 تا20)

( کیا وہ لوگ نہیں دیکھیے ارنٹ کو کہ کیے پیدا کیا گیا اور آسانوں کو کہ بلند کئے گئے اور پہاڑ نس طرح گاڑ اگیا اور زمین کہ کس طرح بچھایا گیا ]

ان آیات میں کیف بطور رویف فواصل سے پہلے واقع ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی خاص شان سے ہے کہ اس میں بعض اوقات سلسلہ کلام کے دوران ہی ایک فاصلے سے دوسر سے کی طرف عجیب انقال ہوتا ہے جیسے سور ق النجم کی پہلی 56 آیات الف پر ختم ہوتی ہیں۔ پھریکدم انداز بدل جاتا ہے دو آیات کے آخر میں تائے تانیٹ پھر تین آیات کے آخر میں واؤنون ہے آخری

قرآن جيد كاولى اسرارورموز

فصاحت وبلاخت

**(3)** 

آیات میں صرف واؤ ہے۔ ارشاد باری ہے

فَعَشَّهَا مَا غَشَّى ٥فَبِاَي الآءِ رَبِّكَ تَسَمَارى ٥هَذَا نَذِيْزٌ مِّنَ الْتُلُو الْاوْلَى ٥أَزِ فَتِ الْازِ فَة '٥لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللَّه كَاشِفَةٌ ٥افَمِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ٥وَتَضْحَكُوْنَ وَلاَ تَبْكُوْنَ ٥وَانْتُمْ سَامَدُوْن ٥فَاسْجُدُ

وْا لِلَّهِ وَاعْبُدُوْا ٥(النجم 54تا 62)

سورت محمد کو بھی دیکھتے اس کی آیات کے آخر میں میم ہے گر دوآیات کے آخر میں اللہ ہے اس کے کہ قرآن کا اپنا نزالا انداز ہے اور اس میں الفاظ کو معنی کے تابع کیا گیا ہے۔ اس لئے نہ تو معنی میں اسکامقا بلہ ہوسکتا ہے اور نہ ہی الفاظ میں ۔ بس قرآن مجیدا پی مثال آپ ہے۔

🗗 تجانس:

تجانس کی تعریف سے ہے کہ کلام میں دولفظ لا ئیں جوتلفظ میں مشاً بہا ورمعنی نیں مختلف ہوں ۔اس کی چندصور تیں ہیں ۔

🕲 تجنيس تام: ـ

دولفظوں کا دیکھنے اور بولنے میں اس طرح کیساں ہونا کہ ان کے حروف کی تعدا داور نوع اور لفظ کی ہنیت بالکل ایک سی ہو۔ جیسے

يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِئُوْ اغَيْرَ سَاعَةَ (روم ع 6)

جس دن قیامت قائم ہو گی گنا ہگا رلوگ قشمیں کھا ئیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھرے زیادہ نہیں تھہرے ]

اس آیت میں ساعة کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے۔ پہلی جگہ قیامت کے معنی اور

(132)

د وسری جگہ مقدار وقت کے معنی آیا ہے۔

### 🥏 تجنيس ماقص يازائد:

الفاظمتجانس کا عدد میں کم وبیش ہونا جیسے

وَالْتَقَّتَ السَّاقُ بِالسَّاقُ اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ وِ الْمَسَاقُ ( القيامة ع 1 )

ر جب پندل سے پندل لیٹے گاتو سمجھ لے کہ آج کے دن تحقی اپنے

رب کی طرف جانا ہے ]

اس آیت میں الفاظ متجانس ساق اور مساق ہیں ۔ دونوں میں ایک حرف

## 🕲 تجنیس مضارع

الفاظ متجانس اعدا د وحروف وبئيت ميں متفق ہوں تگر ايك ايك حرف دونو ل میں مختلف ہواور بید ونو <sub>ل</sub>حروف قریب المحرح ہوں جیسے

وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُوْنَ عَنْهُ ( انعام ع: 3)

یسنهون اور پسننون میں هسااور هسمزه کا فرق ہے چیکہ دونوں ہم مخرج

## 🕲 تجنيس لات:

اگرمتجانس الفاظ کے اعداد ،حروف وہیت میں متفق ہوں گر دونوں کا ایک ا كي حرف مختلف مواوريه دونو ل حروف بعيد المخرح مول جيس

ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْآرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ

(مومن ع 8)

المجيج فعامت وبلاخت

۔ پیعذاب ان با تو ل کہ وجہ ہے جس پرتم و نیا میں ناحق خوش کھے ہے۔ اوراس کا جوتم اتر اتے تھے <sub>ا</sub>

ہروں ہوں۔ یہاں پر تسمو حون اور تفوحون ہیں یجنیس ہے گرفا اور یم بعیدالخارج

يں -

🕲 تجنيس لفظى: ـ

متجانسین بولنے میں ایک جیسے ہوں گر لکھنے میں مختلف ہوں جیسے

وَجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ oالِي رَبِّهَا نَاظِرَةٌ o (القيامة ع1)

( کچھ چېرے اس دن تر و تا زه ہوں گے اپنے رب کی طرف و کیے گئے ب

رہے ہوں گے)

نیاضرہ اور نساظوہ میں تجنیس ہے گریہالفاظ بولنے میں یکساں اور لکھنے میں مختلف میں

🕲 تجنيس اهتقاق:

متجانس الفاظ ایک باب یا ایک مادے سے مشتق ہوں جیسے

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِيْنِ الْقَيِّمِ (روم ع5)

اقم اور قیم میں تجنیس ہے اور بیرونوں الفاظ باب قدام یقوم میں سے شتق ہیں۔

🕲 تجنيس شبيهالا هتقاق:

متجانس الفاظ بظاہر ایک باب سے معلوم ہوتے ہیں لیکن در حقیقت مختلف ابواب میں سے ہوں جیسے

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ فِي الْقَالِيْنَ (شعراء: ع9)

[ لوط نے اپنی قوم ہے کہا کہ میں تمہارے عمل ہے بعض رکھتا ہوں ]

ق ل اورق الين مي تجنيس ب بظا مردونوں الفاظ ايك مادے سے متتق معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں مختلف ہیں۔ قبال قول سے ہے اور قبالین فلی ہے ہے جس کے معنی بغض رکھنا کے ہیں۔

## 🕲 تجنیس مرکب:

متجانس الفاظ افرا دوتر کیب میں مختلف ہوں جیسے

إِنَّا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ مَا أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا (توبه ع 6)

اتم زمین پر لیٹے جاتے ہوں کیا آخرت کے بدلے ونیا کی زندگی کو يندكر بيثهج إ

اس آیت میں ارض اور ارضیتم کے الفاظ میں تجنیس ہے۔ پہلا لفظ مفرد ہے اور دوسرا مرکب ہے۔

## 🥏 تجنيس خطي:

متجانس الفاظ کے حروف متشابہ ہوں اور اگر ان کے نقاط مٹا دیئے جا کیں تو د ونوں میں کو ئی فرق نہ رہے جیسے

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَعْقِين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ٥ (الشعراء ع: 5) ا اوروبی جو مجھے کھلاتا ہے اور بلاتا ہے اور جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفادیتا ہے ا

یسقین اور پشفین میں تجنیس ہے۔اگر نقطے منادیئے جائیں تو دونوں الفا

كم فصاحت وبلاخت

ظ کیسا انظرا تے ہیں

🕲 تجنيس عکس:

حبانس الفاظ کے حروف کی نوعیت ایک ہو ۔لیکن تر تیب با ہم پلی ہوئی ہومثلاً و ربک فکبو (مرثر ۴) [ اورا پے رب کی تجمیر پڑھ ]

یهاں دبک فکبر میں حروف کی ترتیب الٹی کر دیں تو پڑھنے ہے وہی آیت

کے الفاظ بن جا تمثیکے روسرى آيت مي كل في فلك (يس 40) إبر ايك ايخ وائر ـ

اس آیت میں جنیس عس پائی جاتی ہے اسکے سات حروف ہیں۔ ک. ل. ف. ى. ف. ل. ك. اگر ان حروف كو باكيل سے واكيل يردهيل تو محل وى

الفاظ بن جاتے ہیں۔

اب ذیل میں جنیس کی مزید مثالیں قرآن مجیدے چیش کی جاتی ہیں

الروم: 43) فَاقِمْ وَجُهَكَ لِلْدِيْنِ الْقَيْمِ (الروم: 43)

[ اورسیدهارتمیس اینے چبرے کوسیدهی راه پر ]

یہاں اقسم اور قیسم میں تجانس ہے کاف اورمیم دونوں میں جیں محرمعنی میں فرق ہے۔

وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمِنَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ (إلىمل 44]

[اور فرما نبردار ہوئی میں ساتھ سلیمان کے اللہ کیلئے جو رب سب جہان والوں کا ]اصلمت اور سلیمان ش تجالس ہے

🕥 يَااَسَفَى عَلَى يُوْسِنُف (يوسف: 84)

فصاحت وبلاخت

[ ما ئے افسوس بوسف بر ]

اسفا اور یو سف دونوں میں سین اور فاکی وجہ سے تجانس ہے

🗿 فَأَذْلَى دَلْوَهُ ﴿ يُوسَفُ : 19)

[ لٹکا یا اس نے اپنا ڈول ]

ادلی اور دلوہ میں تجانس ہے

🕥 يَحَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَ بْصَارُ (النور: 48)

۔ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن الٹ جائیں دل اور آتھھیں ] تعقلب اور قلوب دونوں کےاصلی حروف ایک جیسے ہیں اورمعنی کا فرق

4

🧿 وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانِ (الرحمن : 58)

جسنی اور جسنتین دونوں میں جیم اورنون کی دجہ سے تجانس ہے جسنی کا معنی کامعنی دوباغ ہیں

🗿 فَرُوْحٌ وَّ رَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيْمِ ﴿الواقعة : 89﴾

[ تو راحت ، روزی اورنعت کے باغ ہیں ]

روح اورریحان میں تجانس ہے۔ روح کامعنی راحت اور ریحان کامعنی ہےروزی۔

و فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِفْلِ مَا اغْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة: 194) [توجس نے تم پرزیادتی کی تم بھی اس پراتنی ہی زیادتی کروجتنی اس نے تم پرکی ]

اعتدی اور اعتدو ایس تجانس ہے پہلے میں زیادتی اور دوسرے میں

قرآن مجيد كادلى اسرارورموز

فصاحت وبلاخت

زیادتی کابدلهمراد ہے

وَ مَكُرُوا وَمَكرَ اللهُ (آل عمران : 54)

[اورانیوں نے مرکیااوراللہ نے بھی تدبیر کی ]

دونوں کا مادہ ایک ہے پہلے سے مراد حالا کی ، ہوشیاری اور دھو کہ جبکہ

دوس ہے سے مرا دخفیہ تدبیر ہے

🗿 ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوْبَهُمْ (التوبه:128)

1 پھرچل دیئے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ]

اس میں انسصوفو اور صوف کے حرف اصلی ایک جیسے ہیں اور معنی کا

🗗 تصریف

ا یک لفظ کو الث چیر کر مختلف معانی حاصل کرنا تا که کلام میں حسن پیدا ہو جائے جیسے المسلک کو مسالک اور مسلک میں استعال کرنا۔ یا ذی المملكوت اور الممليك كمعاني مين استعال كرنا -قرآن مجيد مين اس كى مثال مالك يوم الدين ہے۔ بعض قراء ملك يوم الدين بھى يزھتے ہيں

🔞 تضمین

کسی چیز کا ذکر کئے بغیراس کے معانی حاصل کر ناتضمین کہلاتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم اس مي تعليم دى گئى ہے كداللہ تارك وتعالىٰ كى عظمت کی بناء پر ہرکام ہے پہلے اس کے نام سے برکت حاصل کرنے کیلئے اس کو

فعاحت وبلافت

ير حاجائے۔(اعجاز القرآن)

🕥 حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلَّا الْحَقّ (الاعراف: 105)

[ قائم اس پر که نه کهوں الله پر محرحق ]

حقیق حریص کے معنی کومضمن ہے۔

الأتُفْرِك بِي هَيْنا

[ نەنثر يك كروميرے ساتھ كى كو ]

لا تُشْوِک کے بعد ہی اس لئے لایا گیا کہ یہ لاتعدل کے معنی کو مقسمن ہے معنی بیر کہ دی اللہ کے ساتھ عبا دت اور مجت میں کی کو برابر نہ کہو

ارثادفرايا عَيْنًا يُشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ (الدهر 6)

[ایک چشمہ ہے جس سے پیتے میں اللہ کے بندے]

یشرب یووی کے منی کو مضمن ہے اس لئے اس کے بعد بھالایا گیا

🧿 ميالغه

کسی چیز کی صفات کو ظاہر کرنے کیلئے پر زور لفظ استعال کرنا مبالفہ کہلاتا ہے

🔘 خَالِقُ كُلِّ شَيْءِ (الانعام: 103) [خالق برچيزكا]

ا یسے جاندارکلمات استعال کے کہ کا ننات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے۔

وَلاَ يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (الاعراف:40) [اورنہیں داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کر تھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں ] المنفعيا حت وبلاخت

یعنی جس طرح اونٹ کااپی ضخامت کے ساتھ سوئی کے ناکے سے گلزر نا محال ہے ای طرح مشرک کا جنت میں داخلہ بھی محال ہے -

فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ (النحل:26)

ا پھر تھم آپنجااللہ کا ان کی ممارت کی بنیادوں سے آ

یعنی جب اللہ تعالیٰ کا تھم پہنچا تو اس نے عمارت کی بنیادیں ہلا دیں عذا ب الٰہی کے ایک جھکے میں ان کے تیار کئے ہوئے محل نیچ آپڑے ان کے چھتوں کے نیچے سب دب کررہ گئے۔مطلب میہ ہے کہ اللہ نے ان کی تدبیریں ان جی پر النہ دیں جس طرح عمارت کی بنیا دہل جائے تو معالمہ النے ہوجا تا ہے۔

أَنَّا أَوُ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِيْ ضَلَالٍ مُبِيْنِ (سبا: 34)

ا بيک ہم ياتم ہدايت پر بيں يا کھلى گمراى ميں ]

اس میں هدی کی تنوین تعظیم کیلئے ہے مقصدیہ ہے کہ آپ اللے کامل صدایت پراور آپ اللہ کے خالفین تعلم کھلا گمراہی میں ہیں گر ایبا اسلوب اختیار کیا کہ جس سے مقابل کوسو پے سمجھنے کا موقعہ لل سکے۔

### **البيان:**

کلام کی فضیلت اس کے حسن بیان کی وجہ سے ہوتی ہے اس لئے قرآن مجید میں ارشا وفر مایا گیا

اَلرَّ حُمْنُ 6عَلَّمَ الْقُرْ آنَ 6 عَلَقَ الْإِنْسَانَ 6 عَلَّمَهُ الْبَيَانَ 6 (الرحمن: 1,4) [رحمٰن نے سمعایا قرآن، پیدا کیاانسان کو، سمعایا اس کو بیان ] قرآن مجید کے حسن بیان پرنظر ڈالی جائے تو سب سے پہلی بات بیسا سے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا **140** 

**ضاحت بلافت** المحافظة المحافظ

هٰذَ ا بَيَانُ لِّلنَّاسِ ﴿ آلَ عَمْرَانَ : 138)

إيه بيان ہے لوگوں كے واسطے ]

د وسری جگه ارشا دفر ما یا

تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ إِكْلابِيان ہے ہرچيزكا] (الحل:89)

ا يك جَكه بيهِ هِي ارشاد فرما يا بِلِلسَانِ عَرَبِي مُبِينِ (الشَّمراء 195)

[تھلی عربی زبان میں ]

ان آیات سے ثابت ہوا کہ قر آن مجید حسن بیان میں بھی اپنا ٹانی نہیں رکھتا قر آن مجید کے زور بیان کی مثالیں درج ذیل ہیں ۔

### 1 حسرت تيب كي مثال: \_

ترغیب کے بیان میں قرآن مجید کی آیات کے چندالفاظ ہی کا فی ہیں۔

وَفِيْهَا مَاتَشْتَهِيْهِ الَّا نْفُسُ وَتَلَذُّا لَآغُينُ ﴿ زَحُوفَ: عَ ٢﴾

[ جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جن کودل چاہے اور جو آتھوں کولذت دیں ا اس کلام سے معلوم ہوا کہ جنت کی تمام چیزیں دل پنداور دیدہ زیب ہوں گی۔قطع نظر اس کے کہ یہ فقرہ مصنوع اور مطبوع ہے یہ کلام کس قدر واضح ،ضیح ، بلیغ اور جامع ہے اور مزید برآں صدافت اور واقعیت سے پر ہے۔ دیدہ ودل کیلئے اس سے زیادہ شوق کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ وہ کون ٹی خوبی ہے جس کا ان الفاظ میں تذکرہ نہیں کیا گیا۔عقیدت کیش دل ہوا ورحن طلب نگا ہیں تو معلوم ہو کہ ان الفاظ میں ترغیب وتثویق کا کس قدر جا دو بھرا ہوا ہے۔

## احن تربیب کی مثال

ارشاد باری تعالی ہے

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجدُوْا لَكُمْ وَكِيْلاً 0َامْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةُ أُخْرِى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبيْعًا ٥ (بني اسرائيل : ع)

ا سوکیاتم بے ڈرہو گئے اس ہے کہ دھنسا و ہے تم کو جنگل کے کنارے یا بھیج و ہے تم پر آندھی پھر برسانے والی پھرنہ یا وَاپنا کوئی تکہبان ، یا بے ڈر ہو گئے ہواس سے کہ پھر لے جائے تم کو دریا میں دوسری بار پھر بھیج تم پر ایک بخت ہوا کا جھونکا پھر ڈ بو دے تم کو بدلے میں اس ناشکری کے پھرنہ یا وَاپنی طرف ہے ہم پراس کا کوئی باز پرس کرنے

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نافر مانوں کیلئے عذاب الی سے بیخے کی کوئی صورت نہیں اللہ تعالیٰ جے پکڑنا جا ہتا ہے اس پر خشکی اور تری کو ٹنگ کر دیتا ہے ان مختصر الفاظ میں ڈرانے اور خوف دلانے کا کوئی پہلو باتی نہیں رہا۔ سوچے تو سپی کہ کہیں بناہ نہ ملنا یکسی کا پیجی نہ کہہ سکنا ایسا کیوں ہوا۔ یا جس نے پکڑا اس تک کسی کی پہنچ ہی نہ ہو سکے۔ نافر مانوں کی مصیبت اور بے کسی کی انتہا ہے ان آیات کوین کرانیان ہیبت اورعظمت اللی سے مرعوب ہو جاتا ہے اور قہراللی کا تصور کر کے بدن پر جمر جمری می آجاتی ہے۔

> احت تفہیم کی مثال ارشاد باری تعالی ہے

قُـلُ مَنْ يَّـرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعُ وَالْإَيْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْجَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرَجَ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَـقُـرْلُوْ اللَّهُ فَقُلْ اَفَلاَ تَتَّقُونَ ٥ فَـذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَماذَا بَعْدِ الحَجَ اِلَّا الصَّالُ فَانَّى تُصْرَفُوْنَ ٥ (يونس: ع ٣)

ا ۔ یحو بے اللہ ان کفار سے پوچھے کہ تمہیں آ مان وزیمن سے روزی ویے کون ہے۔ بھلا روزی ویے کون ہے۔ بھلا کون ہے۔ بھلا کون ہے ہواں سے جان ارکونکا لنے والا اور جاندار سے بے جان کونکہ یہ کونکہ لنے والا ۔ وہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ اب ان سے کہو کہ یہ سب جانتے ہوئے بھی تم برائیوں سے نہیں بچتے۔ یہی تمہار ارپروردگار برحق ہے اور حق کے بعد گرائی رہ جاتی ہے۔ آ خرتم کدھر جا رہ برحق ہے اور حق کے بعد گرائی رہ جاتی ہے۔ آ خرتم کدھر جا رہ بوان آیات میں مخاطب سے ایسا سوال پوچھا گیا جس کا جواب ہی ان کی گرائی کی دلیل ہو۔ تو اپنے مقصد کو واضح کرنے کیلئے یہ کس قدر یہاراانداز ہے۔

## آوت تخویف کی مثال:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَحَابَ كُلُّ حِبَادٍ عِنِيْدٍ ٥ مِّنْ وَرَائِسهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَّاءِ صَدِيْدِ ٥ يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَا تِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُو بَمَيْتٍ وَمِنْ ورائِهِ عِذَابٌ غَلَيْظٌ ٥ (ابراهيم: ع ٣)

ہ تمام سرئن المصدى نامراد ہو گئے۔ آگے اِس كے جہنم ہے پينے كيلئے بيپ كا يانى ملے گاوہ الے گھونٹ گھونٹ كر كے پيش كے ليكن وہ حلق سے نہ اترے گا ہر طرف سے اسے موت آئے گی لیکن وہ کی کی مطرف سے اسے موت آئے گی لیکن وہ کی کی مطرف طرح ہمی نہ مرے گا اورائے خت عذاب کا سامنا کر تا پڑے گا )

پیاس کی شدت کے وقت پرلہو پینے کا تصور کر کے بدن میں تفرتھری پیدا ہو جاتی ہے پھر موت کی تکلیف تو ہو گرموت نہ آئے تو انسان کہاں جا کیں۔ قرآن بھیر کے اس مضمون کو شاعر نے اپنے الفاظ میں ڈھالا ہے۔

اب تو گھرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

# ق توت زجروتونيخ كى مثال:

ارشاد بارى تعالى ہے:

وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ٥لَقَذَ جِنْتُمْ شَيْفًا إِذًا ٥ تَكَادُ السَّمُونُ يَتَفَطُّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْارْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ٥ أَنْ دَعَوْ اللِرَّحْمٰنِ وَلَدًا

(مريم: ع 6آيت 88 -91)

(اوریه (کافر) لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اولا د (جن) اختیار کررکھی ہے۔ (اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ) تم نے (جو) یہ (بات کھی تو) الیی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب پچھے بعیر نہیں کہ آسان پھٹ پڑیں اور زمین کے کلڑے اڑ جا کیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ اس بات سے کہ بیلوگ (خدائے) رحمان کی طرف اولا دکی نبست کرتے ہیں)

> 6 بے ثباتی عالم کا بیان: ارشاد باری تعالی ہے

إِعْلَمُوْآ أَنَّمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهُ وَ وَزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ وَتَكَاثُرٌ فِي الْآمُوَالِ وَالْآوْلاَدِ كَمَثَلِ عَيْثِ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْلًا وَمَغْفِرَهُ وَهِ اللّهُ نَيَا اللّهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا إِلّا مَتَاعُ الْفُرُوْرِهِ (الحديد: 20)

[ جان لو کہ دنیوی زندگی صرف لہو ولعب اور زینت اور مال واولا د میں باہمی تفاخر ہے اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جب برسے تو کسان کو کھیتی بھی اچھی گئے پھروہ پک کرخشک ہوجاتی ہے زر دنظر آتی ہے اور بالآ خر بھوسہ بن جاتی ہے ۔ آخرت کا بیا حال ہے کہ وہاں شدید عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رضا مندی بھی ہے پس دنیوی زندگی تو دھو کے کا سامان ہے ]

یہ آیت وسعت مضامین کے لحاظ سے جیرت انگیز ہے دنیوی زندگی کے تین درجے ہیں

# 🤷 بے عقلی کا زمانہ

اس ز ما نے میں بچے کو کھیل کو د کے سوا کچھا چھانہیں لگتا ۔ حتیٰ کہ کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں رہتا ۔

## 🧐 كمال عقل كازمانه

اس میں نو جوانوں کونرینت وخود پیندی اچھی گئی ہے۔ ہرنو جوان حسن میں پوسف زیاں ۔قوت میں رستم زیاں اور مال و دولت میں وحید زیاں کہلانے کا

(145)

قرآن مجيد كادلى اسرارورموز خوا ہش مند ہو تا ہے۔

🕸 انحطاط عقل كاز مانه:

اس میں بوڑ ھے آ دمی میں پست ہمتی آ جاتی ہے ۔ اس کی گفتگو کا موضوع ا کثر و بیشتر مال واولا د ہوتا ہے ۔غور سیجئے کہ بیچے کی مثال سبر کھیت کی ما نند ہے و ہی دلفریجی و ہی نز اکت ، ماں باپ کا قر ۃ العین بنے رہنا ۔ اکلی ا میدوں کا مرُز ین جا نا مگر سبز کھیتی کی طرح دوسرول کی حفاظت و نگہدا شت کامختاج رہنا \_<sup>ج</sup> طرح والدین ہرعال میں بیچے کی خاطر رات کو جا گتے ہیں ای طرح کسان اپ کھیتی کو ہر قیمت پرسرسز دیکھنا چا ہتا ہے۔ جب بچینو جوان بن جا تا ہے تو اس میں مادہ تولید پڑ جاتا ہے ای طرح کھتی کینے پر اس میں دانہ پڑ جاتا ہے ۔نو جوان ا پنے وسائل سے ماں باپ کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس طرح کیبتی کسان کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ پھر جب انسان پر بڑھایا آتا ہے تو اس کے پاس گذری ہوئی زندگی کی باتوں کے سوا کچھنہیں ہوتا اس طرح دانہ حاصل کرنے کے بعد کسان کے پاس بھو سے کے سوا پچھٹبیں پچتا۔ پس نتیجہ نکلا کہ دیا کی زیدگی کو ثبات نہیں یہ دھو کے کا گھرہے۔

# 🗇 مذمت دنیا کابیان:

ارشاد باری تعالی ہے:

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيُ ءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَّ أَبْقَى اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ٥ (القصص: 60)

[مهمیں جو کچھ ملا ہے وہ متاع اور زینت دنیا ہے مگریہ سب کچھ فانی و

فصاحت وبلاغت

بیان کی گئی ہے

ناقص ہے البتہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو پچھ ہے وہ دونوں سے انتھی ہی کے پاس جو پچھ ہے وہ دونوں سے انتھی ہی کا سے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اب بھی تمہیں بات سجھ نہیں آتی آ

مس قد رجیرت کی بات ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں کو ایک آیت میں سمیٹ کر دیا ان کے بارے میں ایک الی بات کہی ہے جس نے انہیں بے قیمت ثابت کر دیا ہے متاع حیات کا تعلق اجتماعی زندگی سے زیادہ ہے جبکہ زینت حیات کا تعلق انفرادی زندگی سے زیادہ ہے قرآن مجید میں متاع حیات کی تفصیل اس طرح

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُواتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَئِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مَنَ النِّسَآءِ وَالْبَئِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مَنَ اللَّهَ اللَّهُ مَا عُ اللَّهَ مِنَاعُ الْمُسَوَّمَةِ وَالْآنْعَامِ وَالْحَرْثِ . ذلِكَ مِنَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا(آل عمران:14)

[خوشنما معلوم ہوتی ہے لوگوں کومجت مرغوب چیزوں کی جیسے عورتیں ،
بیٹے ،سونے چاندی کے ڈھیر،نشان گے ہوئے گھوڑ ہے،مولیثی ،اور
زراعت پیسب کچھ متاع حیات دنیا ہے ]
دوسری آیت میں زینت حیات کے متعلق فر مایا
اَلْمَالُ وَالْبُنُونَ ذِیْنَهُ الْحَیوٰةِ اللَّذِیْا (الکھف: 46)
مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی متاع ہے ]

قرآن مجید کا حسن بیان ملاحظہ ہو کہ ایک آیت میں زینت حیات اور متاع حیات کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ بیسب کچھ دھو کے کا سامان ہے۔ جبکہ آخرت کی نعتیں دائی ہیں گویا کہنا ہے چاہتے ہیں کہ دنیامٹی گارے ہے بن اور فانی ہے جبکہ جنت سونے چاندی ہے بنی اور باقی رہنے والی ہے ۔ پس تقلند آ دمی کو چاہئے کہ

فرآن جيد كادني اسرارورموز

**(147)** 

آ خرت کود نیا کی خاطر بربادنہ کرے

اموت کی تختی کابیان:

ارشاد باری تعالی ہے:

كُلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ 0 وَقِيْلَ مَنْ سَعَد رَاقِ 0 وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ 0 وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ واللَّهَ الْمَسَاقُ (0 القيامة: ع1)

[ ہرگز ایبانہیں جب جان ہنلی تک پہنے گئ اور سب کہنے لگے کون ہے جماڑ پھو تک کرنے والا اور مرنے والنے نے بھی سجھ لیا کہ اب جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لیٹنے گئ تو (جان لے) یمی وقت ہے بروردگار کے یاس جانے کا ]

جب جان ہنملی تک آ جاتی ہے اور سب تناروار طبیب کی راہ تک رہے ہوتے ہیں گر مرنے والی کو جدائی کا یقین ہو چکا ہوتا ہے اور سکرات موت کی گھبرا ہٹ وفضح کی وجہ سے پنڈ لیاں با ہم لیٹ جاتی ہیں۔ بلاغت الفاظ نے عالم سکرات کا نقشہ تھنچ ویا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آیت میں سکتہ اس طرح لایا گیا ہے پڑھنے والا ہی جلال باری تعالیٰ کی وجہ سے سکتے میں آ جا تا ہے۔

# ( مرك ظالم كابيان:

ارشاد بارى تعالى ہے:

وَلَوْ تَوْلَى إِذِ الطَّلِيمُوْنَ فِى غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ مَ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُوْنَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْمَحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ ايَتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ (الانعام ع: 11)

besturd

[ کاشتم اس وقت کو دیکھتے کہ جب بیہ ظالم موت کی تختیوں میں پڑے ہوں اور فر شتے ہاتھ پھیلائے ہوں کہ نکالوا پنی جانوں کو ۔ آج تمہیں سخت عذاب ملے گا اس لئے کہتم اللہ تعالیٰ کے متعلق ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے ]

اس آیت کو پڑھتے ہی ملائکہ موت کی تصویر ذہن میں گھوم جاتی ہے۔ پھر فرشوں کا ہاتھ پھیلا کر کہنا کہ نکالوا پی جانوں کو بیس قدرمؤ ٹربیان ہے۔ ولسو تبری کے الفاظ سے اس عذاب کی لامحدودیت کا پیتہ چلتا ہے۔

## الشاني كابيان:

ارشاد باری تعالی ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا هَاذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ٥

[ بے شک انسان دل کا کیا ہے جب تکلیف پنچتی ہے تو جزع فزع کرتا ہے جب خیرملتی ہے بخیل بن جاتا ہے ]

یہ بیان چھوٹی تین مقفی آیات پر مشتل ہے۔ پہلی آیت میں دعویٰ دوسری میں دو دلائل ہیں گر جا معیت اتنی ہے کہ انسان کی حقیقت کھل کرسا منے آجاتی ہے۔ اس اختصار کے باوجود تبح کی رعایت اور صنائع لفظی ومعنوی کالحاظ مجزہ فہیں تو اور کیا ہے دنیا کے اہل قلم کیلئے صلائے عام ہے کہ بارہ الفاظ میں انسان کی حقیقت کو بیان کر کے دکھائیں۔

## 1 خوف و براس كابيان:

ارشاد باری تعالی ہے:

يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوْ رَبُّكُمْ جِإِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ٥ يَوْمَ لَرَوْلَهَا تَـلْهَـلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا ٱرْضَعَتْ وَتَصَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ شُكُولى وَمَا هُمْ بِسُكُولى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيْلًا ٥(العج: ع ١) [اے لوگو!اینے رب سے ڈرو۔ یا در کھو کہ قیامت کا زلزلہ بہت بیزا عاد ثہ ہے جس دنتم دیکھو گے دود ھا پلانے والیاں اپنے دود ھاپیتے یجے کو بھول جا نمیں گی اور حاملہ اپنے حمل کوگرا بیٹھے گی اورتم لوگوں کو بے ہوشی کے عالم میں یاؤ گے گروہ بے ہوش نہیں ہوں گے اور کیکن

الله کا عذاب سخت ہے ]

ماں کی اولا د کے ساتھ محبت مسلم ہے وہ ما حول کتنا ہولناک ہوگا کہ ماں اپنے یجے کو ٹبھول جائے گی۔ قیامت کے دن کی شدت کو بیان کرنے کیلئے یہی کا فی تھا گر حاملہ کاحمل گرا بیٹھنا تو سخت ترین آفت نامکہانی کی دلیل ہے ۔خوف و ہراس کی نقشہ کشی کیلئے اتنا بیان کافی تھا گر علیم و خبیر پروردگار نے فرمایا کہ سب لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں مے حالا نکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے ۔معلوم ہوا کہ ان کا یہ حال ان کی بدحواس کی وجہ سے ہوگا خوف و ہراس کا اس طرح نقشہ کھنیجا قرآن مجید کا اعجاز ہے۔

# 🛈 ہنگامہ آرائی کابیان:

ارشاد بإرى تعالى ہے:

فَإِذَا جَآ ءَ تِ الصَّاحُّةُ 0 يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ آخِيْدِ 0 وَأُمِّهِ وَ ٱبِيْدِ 0 وَصَاحِبَتِه وَبَنِيْهِ ٥لِكُلِّ امْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَتِلٍ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ ٥وُجُوهُ يُـوْمَثِلٍ مُسْفِرَةً oضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ٥وَوُجُوهٌ يَّوْمَشِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ٥تَــرْهَقُهَا ﴿ قَتَرَةٌهُأُوْلِيُكِ ۚ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ٥ (عبس: 33,42)

[ جب کا نوں کو بہرا کر دینے والا شور قیامت بپا ہوگا اس دن آ دی
اپنے بھائی، ماں ، باپ ، بیوی اورا پنی اولا دی بھا گے گا ہر شخص کو
اپنی فکر گلی ہوگی اس دن بہت سے چہرے روثن ،خوش اور شا داں ہو
ل گے اور بہت سے چہرے غبار آ لود ہوں گے جن پرسیا ہی چھائی ہو
گی یہی لوگ کا فرنا فرمان ہوں گے ]

روزمحشر کی گھبرا ہٹ کا بیا مالم کہ انسان اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کو چھوڑ کر بھاگ جائیگا نفسانفسی کا بیا الم کے اپنے سواکسی کی فکر نہ ہو پھراس ہٹگا مہ کے وفت کچھے چپروں کا تروتازہ اور روش ہونا جبکہ کچھے چپروں کا غبار آلود اور سیاہ ہونا منظر کو اس طرح واضح کر رہا ہے کہ جیسے سب کچھ آتھوں کے سامنے ہور ہا

# العنسين بيان كى انمول مثال:

ارشاد بارى تعالى ہے:

يائيها النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ داِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ٥مَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ داِنَّ اللّهَ لَقَرِيِّ عَزِيْزٌ٥(الحج: 43,44)

ا ہے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی ہے پس اس کوغور سے سنو ۔ بے شک وہ لوگ جن کوتم اللہ کے سوالکار تے ہواگر وہ سب ایک کھی کو پیدا کرنے کیلئے اکھنے ہو جا کیں تو اس کو بھی (پیدا) نہیں کر سکتے۔ اور پیدا اگر کھی ان سے کوئی چیز چھین کرلے جائے تو وہ اس (چیز ) کو اس سے نہیں چھڑا سکتے ۔ طالب اور مطلوب (دونوں ) کمزور ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قد رنہیں کی جس طرح کہ اس کی قدر رنے کا حق تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غالب ہے ]
مندرجہ بالا آیات میں ایک مثال کے ذریعے مشرکین اور ان کے جھوٹے معبودوں کی خوب مٹی پلید کی گئی ہے۔ رب کا نئات کتنے شاہانہ انداز میں فرماتے میں کہ مشرکین اور ان کے معبود سب بود ہے اور ضعیف ہیں۔ ساتھ میہ بھی بتا دیا گیا کہ انہا نوں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرنہیں کی جتنی کرنی چا ہیے تھی۔

## 14) حسن موعظت كي مثال:

ارشاد باری تعالی ہے:

اِنَّ اللَّهَ يَسَامُهُ بِسِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ اِلْتَسَائِ ذِى الْقُرْبِي وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُو وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (النحل 90)

[ ب شك الله تعالى عدل اوراحان كاحم ديتا ہے اور رشتہ داروں كو
دینے كا اور منع كرتا ہے بے حیائی اور برے كاموں اور سركشی
سے ۔ وہ تمہیں تھیحت كرتا ہے تاكہ تم تھیحت حاصل كرو]
اس ایک آیت میں انفرادی اوراجما عی زندگی گزار نے سنبری اصول بتا
دینے گئے ہیں ۔ بیقر آن كا اعجاز ہے كہ ایک فقرے میں اتنا کچھ بتا دیا گیا ہے جس کی تفصیل كرنے كیں ۔

فعادت وبلاخت

# 15 حسن بيان كى مزيد مثالين:

ے۔ حسن بیان کی چنداورمثالیں درج ذیل ہیں ۔طلباءکرام ان کےمحاس لفظی و معنوی پرغورکر کے خط اٹھا سکتے ہیں

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا (الانبيا:22)

[اگر ہوتے زمین و آسان میں اورمعبودسوائے اللہ کے تو دونوں خراب ہوتے]

کسی محکمے میں دوا ضرایک اختیار رکھتے ہوں تو نظام نہیں چل سکتا اس طرح اگر دواللہ ہوتے تو نظام کا نئات کنیے چل سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کس قدر ٹھوس دلیل ہے۔

وَاَسِرُوا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِلَاتِ الصُّدُورِ 0 الاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْحَبْيُرُ (الملك: 13,14)

[ اورتم چھپا کر کہوا پی نبات یا کھول کر وہ خوب جانتا ہے سینوں کی باتوں کو ۔کیا وہ نہ جانے جس نے بنایا اور وہی باریک بین خبرر کھنے والا ہے ]

''۔ اس آیت کریمہ میں انسان کو سمجھایا کہ ہر بات سوچ سمجھ کر کروتم سمجھتے ہو کہ ہماری سرگوشیوں کو کو ئی نہیں سنتا اپنی سازش کو پوشیدہ رکھنا کا میا بی سمجھتے ہویا در کھو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید ہے بھی واقف ہے ۔اس دلیل کے بعد دوسرے انداز میں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے اور خالق مخلوق سے کس طرح بے خبررہ سکتا ہے

مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّهِ بَاقِ (النحل: 96)
 چوتمہارے پاس ہےوہ فانی ہےاور جو پچھاللہ کے پاس ہےوہ باتی

ریخے والا ہے ]

د نیامٹی گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے جبکہ جنت سونے چا ندی سے بنی اور ہاقی رہے والی ہے زور بیان کے کیا کہنے۔

وَتَرَى الظَّلِمِيْنَ لَمَّا رَآوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إلى مَرَدِّ مِّنْ سَبِيْلِ 0 وَتَرَاهُمْ
 يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيِّ (شورى:44,45)

اورتو دیکھے گا ظالموں کو جب وہ عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا کوئی واپسی کاراستہ ہے اور تو دیکھے گا ان کو آگ کے سامنے لائے جا کیں گے ذلت ہے آئکھیں جھکاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے چھپی نگاہ ہے ]

اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ يَأْتِي امِنًا يَّوْمَ الْقِيلَمَةِ اِعْمَلُوْا مَا شِئتُمْ اِنَّة بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (حَم السجدة: 40)

آیا جو ڈالا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے یا جوآئے گا امن سے قیامت کے دن ،کروجو چاہتے ہو بے شک جوتم کرتے ہووہ دیکھتا ہے]

- آنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ یَحَسُرَتی عَلَی مَا فَرَّطْتُ فِیْ جَنْبِ اللّٰهِ (الزمر:56) ( کہنے کلے کوئی ، ہائے افسوس اس بات پر کہ میں کوتا ہی کرتا رہا الله کی طرف )
- أَلاَ خِلاَّهُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُّوْ إِلاَّ الْمُتَقِيْنَ (الزخرف: 67)
   إسب دوست اس دن ايك دوسرے كے دشمن ہوں گے سوائے متقى لوگوں كے ]
  - وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَانُهُوْ عَنْهُ (الانعام: 48)

اوراگر بھیجے جائیں تو پھر بھی وہی کا م کریں گے جس ہے رو کے گئے تھے ا اس میں اس بات کو بیان کر دیا کہ بیلوگ حق ہے اتنے دور کہ ان کی فطرت اور طبیعت ہی میں حق سے دوری ہے اگر حق کو قبول کرنے والے ہوتے تو دنیا میں مختلف نشانیوں کو دیکھ کر مان لیتے۔

- وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظُلَمْتُمْ اَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ (الزحوف: 39) [اور تنهين هر گزنفع نه وے گا جب تم ظلم كر چِكے كه تم عذاب ميں باہم شريك ہو]
  - هُوَالَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشِیْرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِهْرًا وَکَانَ رَبُّکَ قَدِیْرًا
     وی ہے جس نے بنایا پانی سے انسان کو اور بنایا اس کیلئے نسب اور سسرال اور تیرارب سب پھی کرسکتا ہے ]

مندرجہ بالا مثالوں سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کامیدان لامحدود ہے۔ تاہم پی نقط بھی کمحوظ خاطر رہے کہ بعض ایسے امور ہیں جوظا ہر أفصاحت میں کمی کا باعث بن سکتے تھے مگر قرآن مجید کے راستے میں وہ بھی رکاوٹ نہ بن سکے

## امور مانع فصاحت

(155)

ٹا بٹے جیسے بلندیا بیشعراء جب مسلمان ہو گئے اور پچ بو لنے کی یا بندی گڑنے لگے تو ان کا کلام فصاحت و بلاغت کے پہلے درجے سے گر گیا۔ تخیل کی نزا کت مضامین کی روانی اور خیالات کی بلند پروازی کا تقاضایہ ہے کہ مبالنے سے کا م لیا جائے اس کے بغیر مضمون دل فریب اور کلام چٹپوانہیں بن سکتا۔ بیقر آن مجید کا اعجاز ہے کہ صداقت کا التزام رکھتے ہوئے خشک مضامین میں بھی لطف اورمٹھا س · پیدا کر دی گئی ہے ۔ کڑوی کڑوی بات کو میٹھے میٹھے انداز میں بیان کردینا قرآن ہی کی شان ہے ۔قرآن مجید پند و نصائح ،زجرو تو بیخ اوراوامروی نواہی کے مضامین سے پر ہےا یسے غیر دلچیپ مضامین میں قرآن مجید نے وہ سوز وگدا ز بھر دیا ہے جو کا نوں کے بردوں سے قلب میں گھس جاتا ہے اور پچ کی طاقت سننے والے کومبہوت کر دیتی ہے اس قوت جاذبہ کا اثر تھا کہمشرکین مکہ دن کی روشی یں قرآن مجید کی مخالفت کرنے کے باوجود رات کی تاریکی میں حییب حییب کر قرآن سنتے تھے لیکن محض ضد کی وجہ سے کہتے تھے

إِنْ هَلَا إِلَّا سِحْرُ يُؤُثُّرُ

[ پیقر آن ایک پراٹر جادو ہے ]

قرآن مجید کے مضامین عقائد و اعمال و معاملات ہیں۔ قرآن مجید نے عقیدہ اور قانون کو اتنا واضح اور کلمل صورت میں پیش کیا کہ کسی قشم کے شبہ کل محنج کشنہیں رہنے دی۔ ہر قانون کوقطعی اور ہر فیصلے کو ناطق انداز میں بیان کیا۔ ان ابواب وفصول پر مشمل کلام میں علوم معانی و بدیع و بیان کے رنگ مجر کرقوس قوح کی ما نند خوبصورت بنا و ینا قرآن مجید کا ہی اعجاز ہے۔

🐠 قر آن مجید میں اکثر باتوں کو تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ۔ایک بات کو

مرر بیان کیا جائے تو دونوں میں فصاحت و بلاغت کی بکسانیت کو برقر ار رکھنا ہت مشکل ہوتا ہے ۔قرآن مجید کا اعجاز دیکھئے کہ ایک ہی بات کو متعدد بار بیان

ا میں میں اور ایک ہے حسن وخو بی کے ساتھ کہ پڑھنے والا ہر دفعہ نیا لطف اور نیا مزا حاصل کرتار ہے۔

⊕ عربی زبان میں روز مرہ کے دنیاوی کاروبار سے متعلق نصیح و بلیخ الفاظ و فقرات کا ذخیرہ بہت وسیح تھا گر مبدا و معاد کے بارے میں دائرہ بہت محدود تھا۔ یہ تر آن مجید کا اعجاز ہے کہ مبدا، معاش ومعاد سے متعلقہ مضامین کوموزوں اور چست الفاظ میں بیان کیا اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیے بیاس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ یہ کلام کی انسان کا نہیں ہے۔

estudibooks.no





قر آن مجید کے او بی اسرار و رموز کو سیھنے کیلئے درج ذیل تین علوم کا جاننا مروری ہے۔

# 🛈 علم معانی:

لفظ معانی معنی کی جمع ہے اس کے لغوی معنی مقصود ومراد کے ہوتے ہیں اپنے خیالات کوالفاظ کے قالب ہیں ڈھال دینا بہت آسان ہے کیکن اپنے کلام کوحال ومقام کے اس طرح مطابق بنا دیا جائے کہ مدعائے کلام ادا ہوجائے بہت مشکل ہے اور اس کوعلم معانی کہتے ہیں۔

# 🕲 علم بیان:

بیان کے لغوی معانی کھولنے اور واضح کرنے کے ہیں۔لیکن اصطلاح میں اسطام کو کہتے ہیں کہ جس سے کلام دل نشیں ہو جائے اس کے معنی و مطلب صاف. اور واضح ہو جائیں

🕲 علم بديع:

علم بدیع اس علم کو کہتے ہیں جس سے کلام کومزین کرنے کے طریقے اوراس علم بدیع اس علم کو کہتے ہیں جس سے کلام کومزین کرنے کے طریقے اوراس علم معانی و بیان کو فصاحت و بلاغت بھی کہتے ہیں اس کا تعلق داخل سے ہے جبکہ علم بدیع کا تعلق شعبین و تزئین خارجی سے ہے۔ جس کلام میں فصاحت و بلاغت موجود ہے اس کی مثال اس حینہ کی سی ہے جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہے اگر کلام میں علم بدیع بھی موجود ہے تو اسکی مثال الی ہے کہ جیسے اس حینہ کو خوبصورت

قر آن مجید کی ہر ہر آیت بھی سجائی خوبصورت اور خوب سیرت دلہن کی مانند ہے۔علمائے امت قیامت تک اس کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتے رہیں گے۔

ذیل میں علم معانی و بیان و بدلیج کی روشنی میں چند آیات کے داخلی و غّار جی محاسن مثبتے نمونہ ازخروار بے کے طور پر پیش کئے جاتے ہیں تا کہ علوم عربیہ کے طلباء بجائبات قر آن کا انداز ہ لگا سکیں

قیاس کن زگلشان من بہار مرا

ارشاد باری تعالی ہے:
 وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى ( وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَٰى ( ( الليل: 1,2 )

زیورات ولباس پہنا کردلہن بنا دیا گیا ہے۔

ر صین و پیشنی صور کا ہرِ ( قتم ہے رِات کی جب وہ چھپا لے اور قتم ہے اس دن کی جب وہ ظاہر کردے )

ان آیات میں دو ہر ک صنعتیں ہیں یغشی اور تجلی میں تع ہے جبکہ کیل و

قائبات الغرآن

نہار میں صنعت تضا د ہے۔

🙋 ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

وَالشَّـمْس وَضُحْهَا ۞وَالْقَمَر إِذَا تَلْهَا ۞وَالنَّهَإِر إِذَا جَلَّهَا۞وَاللَّيْلِ إِذَا ىغشلهاO

( قتم ہے۔ورج کی اوراس کی روثنی کی اور جا ند کی جب اس کوروش کر

دے اور رات کو جب اس کوڈ ھانپ لے )

القاظ : شنمس، ضحى، قمر ، نهار ، جلى، ليل يغشى مين صنعت مراعاة النظير ہے (امورمتنا سبہ جمع ہیں )

الفاظ : ضُخهَا، تَلْهَا، جَلُّهَا، يَغْشُهَا مِينَ حَع بِ-

الفاظ شمس وقمر اور ليل و نهار بين صنعت مطابقت ہے ليس اس کلام میں تین بڑی صنعتیں یا ئی گئیں ۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اخِيه () وأمّه وَابيْهِ وَصَاحِبَتِه وَ بَنِيْهِ ( عبس : 34) (جس دن آ دمی اینے بھائی، ماں ، باپ، بیوی اور اپنی اولا و سے (82 6

> الفاظ: موء. اه. اب، اخ، بنين مين مراعاة ب الفاظ: اخيه ، ابيه ، بنيه ميل سجع لمحوظ ب الفاظ: احیہ اور ابیہ میں صنعت تجنیس لاحق ہے الفاظ: اح ـ ام وغيره ميں تقسيم بالاستيفاء بھي ہے ـ پس ان آیات میں جار بڑی صنعتیں ظاہر ہیں ۔

عجائبات الغرآن

قرآن مجيد كادبي اسرارورموز

🐠 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقِيْلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَ كِ وَيْسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ ﴿ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِي وَقَيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ۞ (هود: 44)

ترجمہ: (علم ہوا کہ اے زمین! اپنا پانی نگل لے اور اے آ سان! تھم جا اور پانی کم ہو گیا اور جو ہونا تھا ہو گیا اور کشتی جو دی پر آ تھہری اور کہد دیا گیا ظالم لوگ رحمت سے دور ہوں)

اس آیت کی تفییری امور سے قطع نظر اس جگه صرف محاس بیان وبدیع پراکتفا کیا جاتا ہے۔ مخالفین اور معاندین بھی اس بات پر متفق بیں کہ کوئی بشر بھی اییا جامع و بلیغ کلام پیش نہیں کر سکتا طلباء کی آسانی کیلئے صرف چند محاس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

- 🔘 ابلعی اور افلعی میں تجنیس لاحق ہے۔
- ابلعی اور اقلعی میں رعایت تح ہے۔
  - ، ﴿ بلع اور قلع میں استعارہ ہے۔
- 🥬 ار ض اور سماء میں صنعت مطابقت ہے۔
- السماء بمعنى مطر ياسحاب مجازم ك بــ
- گ غیض المهاء میں اشارہ ہے۔ اشارہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ میں بہت کی بات سے اس است است است کے بات کے بات کی بات اور پانی بات کی بات کا بات کی بات کا بات کی بات کا باتی بات کا بات کا
- قبضی الامر میں تمثیل ہے یہ کہا گیا کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا مقصد یہ کہ ہلا کیے

مستحقي تبات الغرآن

ہونے والے ہلاک ہو گئے نجات پانے والے نجات پا گئے ۔ -

- . المعاد استوت كى علت بالبذااس مين تعليل بهى يه يهد
- ⊚ یا رض ابلعی ماء ک ویا سماء اقلعی می تقیم باستیفائے اقسام بھی
- وقيل بعد اللقوم الظلمين مين احرّ اس بے فقط ظالمين بي موجب
  - ع**ذاب ہوئے۔** - - - > سلا .. . : - - - -
  - استمام آیت کی عبارت سلیس ہے لہذااس میں صنعت انسجا م بھی ہے۔
- اس آیت کا ہرلفظ اپنے معنی پر ہی دلالت کرتا ہے۔ لہذا اس میں صنعت اکتلاف المعنی ہی ہے۔
  - اس آیت میں قصہ کوخو بی سے بیان کیا گیا لہذا صنعت حسن نسق بھی ہے۔
- © اس آیت میں امرونهی خبر وندا تعریف و تنکیر ، اهلاک وابقاء ، اسعاد واشقاء
  - وغیرہ کا ذکرسمو گیا ہے ۔للہٰ دااس کا ایجا ز حد کمال کو پہنچا ہوا ہے ۔
- اس کی شروع آیت اس کے آخر پر دلالت کرتی ہے لبذا اس میں تسھیہ م
  - ی ہے۔ ◎ اس کے تمام الفاظ سہل المخارج ہیں لہٰذااس میں تہذیب الفاظ بھی ہے۔
- ال حرم م العاط الله الحاري إن بهدال من بهديب العاط الله عن بها الله عن الله عن

ہے۔ اسمیں کنا یہ بھی ہے کہ کوئی تصریح نہیں کی نہ پانی بند کیا، کا م تمام، میں سیار کے لگائی ۔ کنارے لگائی۔

● نواصل فقرات نہایت موزوں اور برکل بیں لہذا اس میں تمکین بھی ہے فقط
 17 الفاط کی بیس خو بیاں تو مندرجہ بالا بیں فضلاء نے اس آیت میں 150 محاس بیان کئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم الثان فصاحت و بلاغت اور معانی و بدیع کا بحرنا پید کنار ہے۔ پس سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کا پروروگار ہے۔

# معارف ولطائف

مندرجہ بالا آیت کوعلم بیان ،علم معانی ، فصاحت نقطی اور فصاحت معنوی کی نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیہ چاروں محاس اس آیت میں بررجہ اتم موجود ہیں ۔ ذیل میں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے ۔

# 🕥 علم بیان کی روسے:

علم بیان کی رو ہے دیکھا جائے تو اس آیت میں محاز واستعارہ و کا بیاور ان کی متعلقات علی وجہ الکمال موجود میں پرور دگار عالم کے فر مان کامقصود سیے ہے

''اور ہم نے یہ چا ہا کہ جو پانی زمین سے ابلاتھا آسے جوف زمین میں پھر داخل کر دیا جائے چنانچہ وہ داخل ہو گیا آسان سے جوطوفان آب جاری ہواتھا وہ بند ہو جائے ۔ چنانچہ وہ بند ہو گیا ۔ پانی کا جوسیلا ب بہہ نکلاتھا وہ گھم جائے چنا نچہ وہ گھم گیا۔نوح علیہ اسلام سے جووعدہ ہم کئے گئے۔ کیا تھا وہ پورا ہو جائے چنا نچہ وہ پورا ہو گیا۔وعدہ یہ تھا کہ ان کی تمام قوم کوغرق آب کردیا جائے وہ غرق ہوگئ اوریہ بھی ہم نے چاہا تھا کہ کشتی جودی پہاڑ پر جاگے۔ سووہ جاگئی اور ظالم ڈوب کررہ گئے''

سی جودی پہاڑ پر جا گئے سوہ جا لئی اور ظالم ڈوب کررہ گئے''
اس آیت کے 17 الفاظ نے اس قدر وسیع مضمون کو اپنے اندر سمولیا ہے مشیت الٰہی کو ایسے امور سے تشبیہ دی گئی ہے جس سے اس کی عظمت و اقتدار کا نقشہ کی جائے اور بیا چی طرح واضح ہوجائے کہ آسان و زبین اور تمام اجرام فکلی اس کے اراد سے اور مشیت کے تابع ہیں۔ گویا بیا جرام ارباب عقول ہیں اور وہ اس بات کو اچی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کا تھم ما ننا اور اس کے اشار سے برچانا ان پر فرض ہے۔ وہ منشائے الٰہی کو ہر وقت پورا کرتے ہیں اور اس کے کمال اقتدار کا استحضار رکھتے ہیں جس بات کے لئے اس کا اشارہ ہوا وہ اس کے کمال اقتدار کا استحضار رکھتے ہیں جس بات کے لئے اس کا اشارہ ہوا وہ شاہ جو دکر دی اور جو ل ہی اس کا تھی در اس کے تھم پر عمل اسے بغیرا در اس کا اشارہ پورا کے بغیر نہیں رہے اشاد باری تعالی ہے:

وَقِيْلَ يا أَرْضُ اللَّعِيْ مَاءَكِ وَيسَمَآءُ أَقْلِعِيْ يُسْ عِارُواستعاره ہے جس كى تفصيل درج ذيل ہے۔

ای اصول پراس کلام بالای بنیاد ہے۔

## مجاز:

اس آیت میں لفظ قیل برسیل مجازوا قع ہواہے جس سے مراداس کی مثبت ہواریکی اس قول کا سب ہے بہاں پر مجاز کا قرید خطاب بالجماد ہے لیمن یسا اد صور یا سماء فرمانا ہمی برسیل مجاز

مجاتبات المقرآن

ہے اس میں پانی کوز مین سے متصل ہونے میں وہی تعلق ہے جو ملک کو کا لیک سے ہوتا ہے۔

#### استعاره:

آسان و زمین سے خطاب فرمانا بطوراستعارہ بھی ہے کیونکہ ان اجرام کوار باب عقول سے مشابہت دی گی ہے پھر پانی جذب کر لینے کو لفظ ہلع سے استعارہ کیا ہے جس کے معنی غذا کونگل لینے کے ہیں اس میں وجہ جا مع''کی چیز کااکی مخفی جگہ پر چلا جانا ہے'' پانی کو غذا فرض کرنا بطریق استعارہ بالکنا ہیہ ہے۔ پانی کو غدا سے قدرتی مشابہت ہے جس طرح پانی زمین کوقوت پہنچا تا اور کھیتوں ، درختوں کواگا تا اور بڑھا تا ہے اس طرح خوراک بھی جسم کوتقویت دیتی اورنشو نماعطا کرتی ہے۔

اس آیت میں بارش کے بند ہونے کے کیلئے لفظ اقلاع اختیار فرمایا جس کے معنی میں کام کرنے والے کا کام چھوڑ دینا اہلعی اور اقلعی میں وجہ تشبیہ کسی کام کام معدوم ہوجانا ہے، اس میں بھی امر بطریق استعارہ ہے۔

## کنایہ:

ارشادبارى تعالى -

میں یہ تصریح کہیں نہیں فر مائی گئی کہ اس پانی کوئس نے بندکیا۔ کس نے کام پورا کیائس نے شتی کو کنارے لگایا۔ بعد اکس نے کہا۔ اس طرح یا اد صو یا سماء کہنے والے کا نام نہیں لیا گیا اس سے یہ کنا یہ ہے کہ سب بو گی ہوئی ۔ با تیں بجو ایک ایسے صاحب قدرت عظیمہ کے جو سب سے بوا ہواور ممی کے افتیار میں نہیں ہے اس واسطے بیوہ ہم ہرگز نہیں ہوسکتا کہ یا ادض ویا مسماء کہنے والا طوفان آ ب کورو کئے والا اور کشتی کو کنارے پر لگانے والا پروردگار عالم کے سواکوئی اور ہوسکتا ہے۔

ا سکے بعد کلام کوتعریض پرختم فر مایا تا کہ لوگوں کو تنبیہ ہو کہ رسولوں کی تکلذیب کرنے والے خود اپنی جان پرظلم کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسولوں کی تکذیب عذاب اللی کا موجب ہے طوفان کا نازل ہونا اور اس ہیبت ناک عذاب کا آنا صرف ان کے مظالم کا نتیجہ ہے۔

# 🐿 علم معانی کی روسے:

اب اس آیت مبار کہ کوعلم معانی کی روشی میں پیش کیا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس آیت کے ہر لفظ پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کی تقدیم و تا خیرکن مصالح کی بنا ہر ہے ۔

## کلمات کی ترتیب کے محاس:

یا۔ اس آیت میں حروف ندامیں سے لفظ یا کوا ختیا رفر مایا ہے۔ ایک تو پیلفظ کثیر الاستعال ہوتا ہے منا دگی کا بعید کے لئے استعال ہوتا ہے منا دگی کا بعید ہونا شان رب العزت اور اس کی عظمت وشوکت کے عین مطابق ہے۔ جب کہ منا دگی کی پستی وحقارت پر دال ہے۔

## ارض:

مجانبات القرآن

یہاں پر ارض کو کسرہ کے ساتھ نہیں لایا گیا تا کہ حقارت منا دی طاہر ہو۔ یہاں پریسا ایسے الارض بھی نہیں فر مایا اختصار مدنظر تھااس کے علاوہ اس میں تکلف سیمیہ تھا جس کی کوئی ضرورت نہتھی ۔ زمین کے لئے تمام الفاظ میں سے ارض کالفظ اختیار کیا چونکہ نہایت سادہ اورسلیس لفظ ہے۔

#### ابلعي:

اس آیت میں اختصار کی وجہ سے ابتسلعی کی بجائے ابسلعی کالفظ استعال فرمایا۔

#### ماءك:

اس میں لفظ مساء کومفر دلانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کشرت کا ظہار اللہ کی کریا گئی ہے کہ کشرت کا ظہار اللہ کی کریا گئی کے مقابلے میں ناموزوں ہے مزید برآس یہاں ابسلامی کے مفعول مساء کا ذکر کرویا گیا تا کہ عموم ابسلام میں پہاڑاور ٹیلے دریا اور پانی کے تمام جانداراس میں شامل نہ ہوجائیں۔

#### یا سماء:

ز مین کے لئے لفظ ارض کی مطابقت کی وجہ ہے آسان کے لئے لفظ سماء کا استعال کیا۔ سماء کا استعال کیا۔ سماء کا افظ با دلوں کے لئے بھی استعال ہوتا ہے قاضی بیضا وی ان آئی تفییر میں لکھا ہے۔ والسماء یہ حتمل الفلک والسحاب وجهة العلو (سماء کالفظ آسان ، با دل اور اور کی سمت کیلئے مستعمل ہے)

(تفبير بيضاوي 244)

یہاں پرزمین وآسان کومفرد کے صینے میں لایا گیا ہے کیونکہ جمع میں کثر ت کا

ا ظہار ہوتا ہے۔اوریہاللہ کی کبریائی کے مقابلے میں ناموز وں تھا۔

#### اقلعي:

اس کو ابسلسعی کے ساتھ تجنیس خطی حاصل ہے یہاں پر کلام کوختم فردیا تاکہ حشو غیر ضروری ہے از ہوں ابسلسعی حشو غیر ضروری ہے در از ہوور نہ تقاریر کلام یوں بنتی ہے یہا او ض ابسلسعی ماء ک فبلغت و یاسماء اقلعی فاقلعت .

#### غيض:

یہاں پر غیص مشد ولانے کی بجائے غیض مخفف بوجہ اختصار لایا گیا۔

#### ماء:

طوفان کا پانی کہنے کی بجائے فقط پانی کہنے پراکتفا کیا گیا۔

### قضى الأمر:

ا تنا فر ما یا کہ بات پوری ہوگئی اگر تقدیر کلام کو دیکھا جائے تو یوں کہنا جا ہیے کہ وہ وعدہ جونو گئے سے تباہ کرنے کے متعلق کیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ۔مگرا خضار کو پیند کیا گیا۔

## واستوت على الجودى:

یہاں پر و است و ت بھیغہ معروف استعال ہوا ہے۔ چونکہ تو ل سابق میں تہروی بھی فعل معروف آیا تھا اس کے علاوہ تہر کی مجبول کا صیغہ انتصار کی وجہ سے لائے مثلا قبیل غیض

## بعدا للقوم:

یہاں پریسعد کی بجائے بعد کا لفظ انتصار کی وجہ سے لایا گیا۔ پھر آس میں تا کید بھی ہے۔ بسعہ اکے بعد لام کے آنے میں ایک فائدہ ریبھی ہے کہ اس سے ظالمین پھٹکار کے مستحق ہوئے۔

#### الظلمين:

ظلم کومطلق لانے میں بیہ فائدہ ہے کہ اس میں ظلم برنفس سمیت تمام اقسام ظلم شامل ہو گئیں ۔ بیہ بھی واضح ہو گیا کہ رسولوں کی تکلذیب نہایت فتیج امر ہے۔

# جملوں کی ترتیب کے محاس:

اس آیت مبارکہ میں ندا کوا مر پرمقدم کیا گیا ہے چنانچہ بینہیں کہا گیا ابلعی یا ارض واقلعی یا سماء

اس میں حکمت بیتھی کہ پروردگار عالم نے باقتضائے امر لا زمی کلام کو جاری فر مایا اور وہ امر لا زمی بیہ ہے کہ اولا مامور حقیقی کو بیمبیہ فر مائی جائے تا کہ منا دی کے ذہن میں امر مامور بہ خوب جاگزیں ہو جائے ۔ بیہ پیرا بیہ بیان بطور ترشح کے ہے۔

- ارض کو سماء پرمقدم کرنے کی وجہ پیتھی کہ طوفان پہلے زین سے ہی شروع
   ہوا تھا لہٰذا زین کی حیثیت اس قصہ میں اصل کی ہوئی اور اصل کا تقدم ہی زیادہ
   مناسب ہوتا ہے۔
- اس کے بعد غیص الماء کا تذکرہ کیا چونکہ یہ بھی پانی کے قصے کے ساتھ مصل ہے۔

# تقذير كلام:

تقدير كلام يوں ہو كى \_

قيل يا ارض ابلعي ماءك فبلعت ما ءها وياسماء اقلعي عن ارسال الماء فاقلعت عن ارساله وغيض الماء النازل فانغاض

4 اس کے بعد مقصود کلام لینی قسضہ یا الامسر کولایا گیا لینی کفار کے ہلاک ہونے اور تو منوخ اور ان کے ہمراہیوں کونجات دینے کا وعدہ پوراہو گیا۔

پر آ خریس و استو ت علی المجودی کولایا گیا یعی کشی جودی پرجا
 گی۔

آ ٹر میں ظالموں پر پھٹکار کے الفاظ سے نتیجہ نکال دیا گیا اس تمام تفصیل سے یہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہوگئ کہ آیت مبارکہ کا ایک ایک کلمہ اس طرح پر و دیا گیا ہے جس طرح ہیرے موتی کو ایک مالا میں پرو دیا جاتا ہے ۔ پس میر کلام البی محاس بلاغت کا انمول نمونہ ہے۔

## 🕲 فصاحت معنوی:

اس آیت مبارکہ میں نظم معانی انتہائی لطیف ہے۔ گو کہ حد درجہ اختصار سے کام لیا گیا ہے مگراس کے باوجود مطلب کے سجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ بلکہ آیت مبارکہ کے سفتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ معانی پراور معانی الفاظ پر سبقت کرتے ہیں اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ الفاظ مانوس اور معانی ظاہر ہیں کوئی لفظ ایسانہیں کہ کان اس لفظ کوسنیں اور اس کا مطلب فوراً دل نشیں نہ ہو جائے۔

🚳 فعاحت لفظی:

اس آیت مبارکہ کے الفاظ پرغور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام کے تمام الفاظ روز مرہ کے استعال میں آتے ہیں سب الفاظ چست ، ما نوس اور اصول وقواعد کے مطابق ہیں ۔ شیریں اور دل پند ہیں غیر ما نوسیت کا شائبہ بھی نہیں روانی اور سلاست میں پانی کی ما نند ۔ لطافت و نظامت ہیں نیم صبح کی ما نند اور لذت وشیرین میں خالص شہد کی ما نند ہے ۔ قرآن مجید کی بلندی شان پر قربان جا کیں کہ فقط سترہ الفاظ میں لطائف و معارف کے دریا بہا دیئے ۔ کس قدر جرت کی بات ہے کہ ایک آیت کو علم بیان ۔ علم معانی فصاحت لفظی اور فصاحت معنوی کی کسوئی پر پر کھا گیا تو کندن کی طرح چمتی ہوئی نظر آئی ۔ یہ قرآنی اعجاز کی بین دلیل ہے کہ ایک کتاب تمام علوم پر حاوی ہے ۔ جس علم کو سا سے رکھا جائے معلوم ہوتا ہے کہ آیک کتاب تمام علوم پر حاوی ہے ۔ جس علم کو سا سے رکھا جائے معلوم ہوتا ہے کہ آیک کتاب تمام علوم پر حاوی ہے ۔ جس علم کو سا سے رکھا جائے معلوم ہوتا ہے کہ آیک کتاب تمام علوم پر حاوی ہے ۔ جس علم کو سا سے تعریفیں جائے معلوم ہوتا ہے کہ آیک کتاب تمام علوم پر عاوی ہے ۔ جس علم کو سا سے تعریفیل

مّٰد کے لئے ہیں جوتما م جہا نو ں کا پر ور د گا رہے۔

besindipolic includes





اصطلاح میں شعر ایسے موزوں کلام کو کہتے ہیں جو پیکلم سے قصدا ظاہر ہو خلیل بن احمد اس فن کے ماہر سمجھے جاتے ہیں ۔ انہوں نے رویف قافیہ کی رعائت کیلئے پندرہ بحریں ترتیب دیں ۔ مسیئیر نے اگریزی میں بلینک ورس کی بنیا د و الی جس میں نہ قافیے کی رعائت نہ رویف کا جَمَّرُ ااور نہ ہی وزن کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اردو زبان کے شعراء نے بھی اسی بنا پر 📑 راد شاعری'' کو ا پنایا ۔ بنگال کےمشہور شاعر ٹیگور کے اشعار کا رنگ بھی یہی ہے ۔مولا نا حالی نے ا بن کتاب'' مقدمه شعرو شاعری' میں واضح کیا ہے کہ شاعری تخیلات کو محسوسات کا جامہ پہنانے کا دوسرا نام ہے اس کو جذبات کی مصوری کہتے ہیں ۔ قرآن مجید میں شعراء کے متعلق کہا گیا ہے

" وَالشُّعَرَ آءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ Oاَلَمْ تَرَ انَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ Oوَانَّهُمُ يَقُوْلُونَ مَالاَ يَفْعَلُونَ ٥ (الشعراء ١١٤)

{ شعراء کی بے راہ پیروی کرتے ہیں ۔ کیاتم نہیں ویکھتے کہ بدلوگ ( کس طرح ) ہر میدان ( تنخیل ) میں ( حلاش مضمون کیلئے کس طرح

(172)

کریں مارتے ) یعنی حیران پھرتے ہیں اوران کا قول فعل کے خلا<del>ق</del>

شعراء کی افسانہ طرازیاں ۔ رزم بزم کے حالات ۔ جذبات کی عکس بندی وغیرہ اکثر خیالی باتیں ہوتی ہیں کچی باتیں کم ہوتی ہیں ۔شعراء کے نز دیکے حسن تخیل پیہ ہے کہ جھوٹی تھی خیالی با تیں اس طرح بیان کر دی جائیں کہ سامعین لطف ا ندوز ہوں ۔حسن تخیل اورحسن بیان میں بہت فرق ہے حسن تخیل من گھڑت با توں کی مصوری کا دوسرانا م ہے۔ جبکہ حسن بیان امور واقعی کواحسن طریقے سے بیان کرنے کو کہتے ہیں ۔صاحب بیان القرآن نے شعراءاور قرآن میں یہی فرق بتایا ہے کہ و مخیل غیر تفق ہے اور میمقق غیر خیل ہے۔ارشاد باری تعالی ہے۔

" وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَعِيْ لَهُ" (لِلْبِينِ عُ 5)

{ اینے پیغمبر کو ہم نے شاعری نہیں سکھائی نہ ہی وہ ان کے شایان شان

چونکہ خیالی باتوں کی مصوری منصب نبوت کے خلاف تھی اس لئے ان کو شاعری نەسکھائی گئی ان کی باتیں تو عین حقا ئق تھیں ۔ خیالات باطل کیلئے وہا ل رسائی ممکن نہ تھی ۔ اس وجہ سے جوشعراء قرآن وحدیث کے حقائق کوشعر کے سانچے میں ڈھالیں اور اخلاق عظیمہ کی تعلیم دیں ان کو'' الا'' کے لفظ کے ذریعے بےراہ روی ہے متثنی قراردے دیا گیا ہے۔

# قرآن مجيد كاشاعرى يرتفوق:

شاعری میں اگر چہ خرابیاں بہت زیادہ ہیں تا ہم ایک خوبی یہ ہے کہ اس سے کلام کی قوت بڑھ جاتی ہے بعض او قات شعر میں الفاظ کی بندش اس قدر مرغوب قرآن جيدادرهم مروض **173** قرآن جيد كادني اسرارورموز

طبع ہوتی ہے کہ وہ کلام دل پیند بن جاتا ہے۔ تا ریخ کی ورق گر دا گی سے معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات اہم مہمات کوسر کرنے میں شاعری کو بڑا دخل حاصل کھا ہے۔ مما لک کا فتح کر لینا اور مردہ اقوام کے دلوں میں زندگی کی روح پھونک دینا شاعری کا اونیٰ کرشمدر ہاہے۔ دور حاضر میں علامہ محمدا قبال کی شاعری تغییر قوم کی بہترین مثال ہے جبکہ فیض احمہ فیض کی شاعری بے راہ روی کی بدترین مثال ہے ۔ جذب کی جوقوت شعر میں ہے وہ نثر میں نہیں ہوتی تا ہم و نیا بھر کے شعراء اور نثر نگاروں کا کلام انسانی قلوب پر اتنا اثر انداز نہیں ہوسکتا جتنا کہ قر آن مجید کی ایک آیت اثر کر جاتی ہے ۔اگر شاعری کواوزان وقوافی کی قید ہے آزاد کر دیا جائے اور حقیقت پندی کی قیدلگا دی جائے تو ہر مخص تنکیم کرے گا کہ قرآن مجید شاعری سے بھرا ہوا ہے۔

قرآن مجید کی بہت می آیات ایس جیں کہ انہیں مروجہ طور برمنطبق کریں تو پوراشعر بن جاتا ہے مگر اسے ہرگز ہرگز شعرنہیں کہا جا سکتا کیونکہ شعر میں تخیلات ہوتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں حقائق ہیں۔اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک ٹن مٹی اورایک ٹن سونا وزن میں برابر ہوتے ہیں لیکن قیت میں مٹی کوسونے سے کوئی نبیت نہیں ای طرح قرآنی آیات اورشعر، بحرکے وزن میں برابر ہو سکتے ہیں مگرایک مٹی ہےاور دوسرا سونا ہے ۔ فرق صاف ظاہر ہے ذیل میں چنداوزان بحور متداوله کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

# 🛈 آسان بحرکی مثالیں:

أَسِمَ أَقْسِرَرْتُسِمْ وَ أَنْسُمْ تَشْهَادُونَ واعلاسن فساعلاسن فساعلات

گرآن جیدادرطم ویش الکاران أنسم أنته هاؤلآء تسفتان فساعسلانسن فساعسلانسن فساعسلات مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتِ قَانِتَاتِ فساعلات فاعلات فاعلات تساببات غسابسذات سابخسات

# 🗿 بحرمل مجر دومقصود:

ألسبنى أنسقسض ظهرك فساعسلاتس فسعسلاتسن وَرَفَسِعُسِنَا لَكَ ذِكْسِرَكَ -خــلاتــن

فاعلات فاعلات فاعلات

## 🗿 بحرمل دافی مجنون:

ضُبْسـخـــا مسفسعسول فسساعسلاتسن فسالمسؤريست فللخسا مسفعسول فساعسلاتسن

# کرمضارع اضرب سالم:

والسنسوطست غسرقسا وَالسَّفِطُ تِ نَفْطُ اللهِ

**175** 

قرآن مجيداورعلم عروض

oestudubooks.

و الشب لحب سَبْ مَحْ اللهِ و اللهِ اللهِ

## 🗗 على هذ االقياس

وَالْـهُـرْسَـلَـتِ عُـرْفَـا فَـالْـعٰـصِـفْـتِ عَـضْفَـا وَالْـــنُشِــرَتِ نَشْــرَاتِ فَـالْـفْـرِقْــتِ فَـرْفُـا

شعراء کا دستور ہے کہ بعض اشعار کو بار بارتصیدہ یانظم میں لاتے ہیں جیسے سورہ رحمٰن میں انعامات الہٰیہ یا دولانے والی آیت'' فیسسای آلاء رہ کہ ماتک ذہین '' (اے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون کون تعتق آیت ہے گے ) یا سورۃ المرسلات میں بحکذیب کرنے والوں کے انجام کے متعلق آیت ہے والوں کے انہوں ک

[اورروز حبطلانے والوں کیلیے بڑی خرابی ہے]

مندرجہ بالا مثالوں کے باوجود قرآن مجید میں ایک شعر بھی نہیں۔ کیونکہ شعر کے معنی خیالی باتوں کے بیں جبہ قرآن مجید صداقتوں اور حقیقتوں کا مجموعہ ہے۔ اب حاصل کلام یہ ہوا کہ جوموزوں کلام اپنے ارادہ وقصد سے کہا جائے وہ شعر نہیں ای لئے قرآن مجید کو شعر نہیں کہا جائے شعر نہیں کہا جائے گرآن مجید کو شعر نہیں کہا جائے کہ نبی علی ہے کوئی آیت نہیں بنائی۔ ارشاد باری تعالی ہے

"وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواي Oإِنَّ هُوَ آلِاً وَحُيِّ يُؤخِي O(النجم: 3,4)

قرآن مجيداورهم عروض

(وہ اپنی نفس کی خواہش سے نہیں بولتے ان کا قول وی ہے جو ٹازل ہوئی)

> چه نبت خاک را باعالم پاک آیات قرآن مجید اوراثعار رزمیام والقیس کاتقابلی جائزه

امرؤ القیس عرب کافسیح ترین شاعر مانا جاتا تھا۔ رزم و بزم کی مصوری میں اس کے اشعار کی پرستش ہوتی تھی۔ اس لئے اسے اپنے وقت کا مانو ق العادت انسان خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے رزمیہ کلام میں سے اعلیٰ اشعار گھوڑے کی تحریف کے بارے میں ہیں۔

اشعارامراؤالقيس:

محر مفر مقبل مدبس معا
 کحملود صخر حطه السیل من عل
 (وه گوڑا حملہ کرنے والا بھا کنے والا ۔ آ گے آ نے والا ۔ مڑجانے
 والا ۔ یکدم ایبا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک پھر کو سیلاب نے ہے
 اوپر نیچے کی طرف لڑھکا دیا ہے )

وقرآن جيداورهم موض

علی الربل جیاش کان اهنز امه
اذا جاش فیه حمیه غلی صرحل
(باوجود لاغر ہونے کے الیا جوش مارتا ہے کہ اس کے چلنے کی آواز۔
گرمی نٹاط کے جوش میں دیگ کے الجنے کی کی آواز معلوم ہوتی ہے)

مسع اذا میا السیاب حیات علی الونی اشرن السغیسار بسالسکدید السوکل (جس وقت تیزرفآر گھوڑے تھک کر پامال شدہ زمین پرغبارا شائے گئے ہیں۔ وہ گھوڑ ابرستور بارش کی مانند تیزیات ہے )

یسزل السغسلام السخف عن صهراته ویسلسوی بسائسواب العیسنف المشقسل ( ملکے پھککے لڑکوں کو تو وہ اپنی چیٹے سے اچھال دیتا ہے اور بھاری بحرکم تجریب کارشہسواروں کے کپڑے گرادیتا ہے)

ان پانچ اشعار میں امرا وَالقیس نے گھوڑ ہے کی سرعت رفتاری۔ جر اُ ت و ہمت اورتن آ دری کواس خو بی سے بیان کیا ہے کہ بے اختیار داد دینے جی چا ہتا ہے۔ کلام کی فصاحت و بلاغت دیکھئے کہ ہر بات کواستعارات وتشبیہا ت سے ادا کیا ہے تا کہ آ تکھوں کے سامنے نقشہ تھنچ جائے اس کے مقابلے میں قر آ ن مجید کی **178** 

صرف چندآ یا تنقل کی جاتی ہے۔

آيات قرآن مجيد:

" وَالْعَلِيْتِ ضَبْحًا ۞ فَالْمُوْرِيْتِ قَدْحًا ۞ فَالْمُغِيْرَاتِ صُبْحًا ۞ فَٱثَوْنَ بِهِ نَقْعًا ۞ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ۞ (والعديث:1,5)

( فتم ہے دوڑتے ہانیتے گھوڑوں کی۔ جوٹاپ مارکر آگ جھاڑتے ہیں۔ پھرضح کے وقت دھاوابول دیتے ہیں۔ پھراس وقت غباراڑاتے ہیں۔ پھراس وقت ہجوم میں گھس جاتے ہیں )

تقابلی جائزہ

# آيات قرآن مجيد

1- أن آيات مين 1 2 الفاظ

استعال ہوئے۔

2۔ ان آیات میں گھوڑے کی

تعریف همنی طور پرکی گئی ہے۔ 3۔ ان آیات میں گھوڑوں کی

صفات واقعی کو بیان کیا گیا ہے۔

4۔ان آیات میں گھوڑے کی

سرعت رفقار کا تذکرہ ہے ۔سرعت

فرار کا تذکرہ نہیں اس لئے کہ پیٹے

پھیر کر بھا گنا انتہائی بزدگی کا کام

# اشعارامراءالقيس

1۔ شاعر نے پانچ اشعار میں **51** الفاظ استعال کئے ہیں۔

2۔ شاعر کا مقصد فقط گھوڑے کی تعریف تھی۔

3۔ شاعر نے ایک کھوڑ سے کی تخیلاتی صفات کی تعریف کی ہے۔

4۔ شاعر نے سرعت رفتار کے ساتھ

سرعت فرار کا بھی تذکرہ کیا ہے

حالا نکہ بیعیب ہےصورت ادبار میں تو بھیڑ ہریوں کوبھی سرعت رفتار میں

5 - تیز رنآری کو ٹاپوں ہے آ گئے

تکالئے کے الفاظ سے واضح کرنا

بہت لطیف استعارہ ہے۔

6۔ آیات کے مضمون میں کوئی

انتلاف نہیں ہے قرآن مجید ہر آ جھوٹ اور عیب ہے یاک ہے۔

7۔ آیات میں کموڑوں کے باتھے کا

ا تذکرہ ہے ۔ بیانیم انسان سے کتا " قریب ہے کہ ایک تصویر نظر کے "

سانے مجرجاتی ہے۔

8 رمنج کے وقت حبنم کی وجہ ہے کر دو

أخبار جما ہوتا ہے اس وقت غبار اڑا تا

آ تیزرفاری کی بین ولیل ہے۔

. آ جاتی ہے۔ 5\_محموڑ ہے کی پش قدی کولڑ حکتے

أيقر سے تقبيد وينا كوئى المجى تقبيد نبيل

 و وسرے شعر میں محموزے کے موٹا ہے کا تذکرہ ہے کہ زمین بھی

بہل واتی ہے۔تیسرے شعر میں

محموزے کی لاغری کا تذکرہ ہے۔

ہ ساف کا ہر ہے کہ لاغر محوڑے کی

' ہینے ہے زین پیسل ہی تیں علق ۔ ہیں

مضمون من اختلاف ہے کو یا تعریف أجموت برجتي ہے۔

7۔ شام نے محوزے کی مطلے کی آ واز کوویک کی آ واز سے تعبیدوی

ہے جس ہے میان کا حن اوائیس ہوتا

خوركرتے سے بھی بات بجوتيں آتی

کھ یکھوڑے کا یا مال شدہ زنین ہے غباد اڈاٹا کون می چرت کی بات

ہے ۔ یا مال شدہ زمین پر تو محموثہ ا

' جل پڑے تو بھی کرواڑ جاتی ہے۔

180)

8۔ محوزے کی سرعت رقاری کو شاعر نے اس طرح بیان کیا کہ ا نوجوان لڑکوں کو پیٹھ سے گرادیتا ہے ا شہواروں کے کیڑے پیٹیک دینا ہے حالانکہ ریسب کچھموز دی خرامی کے خلاف ہے ۔سامان پیٹیک کر چل دینا کون کی خولی ہے ۔

10۔ شاعر نے جموت بولا میں کوڑے یا تیں کیس پیر بھی اپنا متعمد بوراند کرسکا۔

.9 محموزوں کی جرآت اور و فاداری کو کو کو کو کا داری کیا کہ دخمن کے اتبوہ میں کہا کہ دخمن کے اتبوہ میں کا کہ دخمن کے اتبوہ کی بات ہے کہ منزل مفصود پر جلد پہنچانا ہی مغت ہوتی ہے ۔ اور اپنی جان کی برواہ کے بغیر ویش قدمی کرتا ہی جرآت کہائی ہے ۔ ان الفاظ نے جرآت کہائی ہے ۔ ان الفاظ نے کھوڑوں کی تعریف کا حن اوا کردیا۔ محموزوں کی تعریف کا حن اوا کردیا۔ کی فرمایا۔ گی

اِیا تیں کیں اور مدعائے بیان کا ایک الپیکوممی یاتی شرما۔

بميجد

قرآن مجید میں سرف 12 الفاظ میں جومعنمون سیٹ دیا گیا ہے وقت کا تخلیم ترین شاعر 51 الفاظ میں بھی و وسعنمون بیان شکر سکا۔ اس مقام پرقرآن جمید کے اعجاز کو دیکھ کر بزار بارقربان ہوئے کو جی حیا بتا ہے۔ ول ہے آ واز نگل ہے کہ'' ہدا اسکیلام رہی ، ہذا کیلام رہی '' (بیرے پر وروگارکا کام ہے بیرے رے پروروگارکا کلام ہے)

پس تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کا پرورد گاہ ہے

قرة لناجيد كادل المرارد موز

أاشعارام ءالقيس

51 الفائدا متعال کئے۔

2\_شاعر کا مقدد فقط محوزے کی . تعریف تمی -

3 \_شاعر نے ایک تھوڑ ہے کی تغیلاتی منات کی تعریف کی ہے۔

4۔ شاعر نے سرعت دفیار کے ساتھ مرحت فراد کا بھی تذکرہ کیا ہے حالانک رمیب ہے سورت او بار میں تو بھیز بھر یوں کوبھی سرعت رفقا ر میں أَ جاتي بين -

**8 کھیڑے** کی پیش قدمی کونز ھکتے پھر ہے تھید دینا کو کی اجھی تھی۔ نہیں

**8۔** دوررے شعر میں ممحوزے ک موج ہے کا تذکرہ ہے کہ زین بھی میسل جاتی ہے ۔ تیسرے شعر میں

مکور ہے کی لاغری کا تلائرہ ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اا فرمحوز ے کی

1۔ شامر نے یافئے اشعار میں

2۔ان آیات میں محوثے کی تعریف حمنی طور پر کی گئی ہے۔

آ مات قرآ ن مجید

**ا** بران آیات میں

استعال ہوئے۔

3\_النا آيات مين محموزول کي سفات واقعی کو بیان کمپر کسیا ہے۔ 4۔ان آیات میں محوزے کی

یروت رفار کا تذکرہ ہے ۔ مرعت فرار کا تذکر ونیس این کئے کے پیٹھ

پیمیر کر بعا کنا ایجائی ۱۶ یی کا کام

5 ہے تیز رنآری کو ٹاپوں ہے آ گ تکالنے کے اندافا سے واضح کرہ يهيت لضيف المتعاروت و

6۔آیات ہے صنمون میں کوئی افتلاف نہیں ہے قرآ انا مجید ہر جھوٹ اور تمیب سے یاک ہے۔

من فرآن جيداورهم ووض

آيات قرآن مجيداوراشعار بزميدامراءالقيس كاتقابلي جائزه:

علائے ادب کا اتفاق ہے کہ امراء القیس جہاں رزم کی شاعری کا مصور سمجھا جاتا تھا و ہاں بزم کا نقشہ سجانے میں بھی ید طولیٰ رکھتا تھا۔اس نے اپنی محبوبہ کی تعریف میں درج ذیل اشعار لکھے جواپنے وقت میں فصاحت و بلاغت میں مشہور تھے۔

مھفھ فہ نیسنساء غیسر مسغساضة تسرائبھسا مسصفوفة کسالسسجند جسل (وه محبوبہ ٹازک کمرسفید بدن اور چسپیدہ شکم ہے جسکا سینہ آ کینے کی طرح شفاف ہے)

کبیکسو السمقیانیا ۃ البیساض بیصفو غیذا ہیسا نسمیسو السمیاء غیبو مسحلیل (وہ ایک زردی ماکل سفید رنگ صدف کا گو ہریکتا ہے جس صدف کو آب صاف وغیر مکدرنے پرورش کیاہے)

تسصد و تبدی عن اسیال و تنقی بناظیر قامن و حسش و جسرة مطلفل ( وه مجھ سے اعراض کرتی ہے فقط صورت دکھاتی ہے ۔لیکن اس کی آئیھ ہرنی کی مانند ہے جومجھ پر حمرت کا پر دہ ڈال دیتی ہے )

ا مرا وَ القیس کے پہلے اور دوسرے اشعار میں حسن اعضاء کا بیان ہے گر تیسر ہے شعر میں بالخصوص آتھوں کی خوبصور تی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

آيات قرآن مجيد:

قرآن مجید کی ایک آیت کے چندالفاظ پرغور کیجئے جس میں انہی صفات کا ذکر ہے

حُوْرٌ عِيْنٌ Oَكَامُثَالِ اللُّؤْ لُو الْمَكْنُوْنِO (واقعه: ٢٣،٢٢) { ( مومنین کیلئے ) گوری گوری خوشنما بڑی بڑی آ تکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے پوشیدہ رکھے ہونئے موتی } -

قرآن مجيداور ظم حروض

# تشريح وتوضيح:

🕡 لفظ حور ماخوذ ہے حورۃ اور جیرت ہے جس کے درج ذیل معنی نکلتے ہیں۔

🛭 غایت در جے کی سفیدی ،عربی زبان میں گورے بدن والی عورتوں کوحوراء کہا جاتا ہے۔ جیسے اردوز بان میں خوبصورت لڑکی کا نام''گوری'' رکھ دیا جاتا ہے۔

🔞 جیرت میں ڈال دینے والی۔جسعورت کا سرایا اتنا دکیش ہو، جا ذب نظر ہو، پرکشش ہو کہ د کیھنے والا حیران ہو کر د کیھنا رہے۔

🐠 بہت زیادہ کالی ۔ انسانوں کی طبائع مختلف ہوتی ہیں افریقہ کے بعض قبائل میں جولا کی زیادہ کالی ہوا ہے اتنا ہی زیادہ ملکہ حسن سمجھا جاتا ہے وہ زبان حال سے کہتے ہیں۔'' گوریاں نوں پراں کرو''پس حور کا لفظ ایبا ہے کہ انسان اپنی محبوبہ گوری ہویا کالی اس پرلاگوکرسکتا ہے۔نا ہے کہ مجنوں کولیلی سے افسانوی پیارتھا۔ لیلی اتن کالی تھی کہ والدین نے رات کی تاریکی کی مانند سجھ کرلیلیٰ نام رکھ دیا تھا۔قصہ کوتا ہ

د نیا میں حسن کا اطلاق گورے اور کا لیے دونوں رنگوں پر ہوتا ہے جیسے ہیرے کا لے بھی ہوتے ہیں اور سفید بھی ہوتے ہیں مگر آخرت میں حسن کا اطلاق سفید رنگ یر ہوگا ۔ای لئے قرآن مجید میں بیض ( سفید ) کا لفظ استعال کیا گیا ۔آخرت میں کا لا رنگ بربختی کی دلیل ہوگا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ مجھے تم پند ہو تو مجنوں کو يل

نظر این

ا پي پند ايي

بدن گورا بال کا لے \_ بعض علا نے حور کا بیمعنی لیا ہے کہ جس کا رنگ بہت
 گورا ہو \_ بدن گلاب کی مانند نرم و نازک ہو اور بال انتہائی کا لے ہوں ہے

قرآن جيداورطم حروض

آ تکھوں کی سفیدی خوب سفیدا در سیا ہی خوب سیاہ ہو۔ آ

فظ عَیْنٌ مشتق ہے عَیْنُ ہے اور اس کے معنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورت کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورت کی کہ جس کا بدن خوشما، دیکھنے والے کو جیران کر دینے والی آور پرکشش آنکھوں والی ہو۔
 اس تفصیل کے بعدا گرامراء القیس کے اشعار پرنظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی محبوبہ میں دو چیزوں کی خاص تعریف کی ہے ایک سفیدرنگ اور
 کہ اس نے اپنی محبوبہ میں دو چیزوں کی خاص تعریف کی ہے ایک سفیدرنگ اور
 کہ اس نے اپنی محبوبہ میں دو چیزوں کی خاص تعریف کی ہے ایک سفیدرنگ اور
 میں میں دو چیزوں کی خاص تعریف کی ہے ایک سفیدرنگ اور
 کہ اس نے اپنی محبوبہ میں دو چیزوں کی خاص تعریف کی ہے ایک سفیدرنگ اور
 میں میں دو چیزوں کی خاص تعریف کی ہے ایک سفیدرنگ اور کی خاص تعریف کی ہے ایک سفیدرنگ اور کی خاص تعریف کی ہے ایک سفیدرنگ اور کی خاص تعریف کی ہے ایک سفیدرنگ کی کے ایک سفیدرنگ کے ایک کے ایک سفیدرنگ کے ایک ک

تقابلی جائزه

د وسری خوبصورت آئکھیں ۔ درحقیقت یہی دو چیزیں انسان کے فطرتی جذبات

ہے زیاد ہ نسبت رکھتی ہیں ۔اب ذیل میں تقابلی جائز ہ پیش کیا جاتا ہے ۔

1 ۔ قرآن مجید میں حسن و جمال کو فقط پانچ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ۔ 2 ۔ آیت کے ایک لفظ حور نے سمندر کوکوزے میں بند کر دیا ہے ۔

وور سے یں بعد حردیا ہے۔ 3۔ آیت میں عورت کو چھپے ہوئے موتی ہے تثبیہ دے کرموتی کی تعریف کی گئی ہے۔

آيات قرآن مجيد

اشعارامرا كقيس

1-شاعر نے اپنی محبوبہ کے حسن و جمال کو 26 الفاظ میں بیان کیا۔ 2-شاعر نے پہلے شعر میں محبوبہ کے سراپا کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ 3-شاعر نے محبوبہ کو دوسرے شعر میں زردی مائل سفید رنگ صدف کا گوہر بتایا ہے بیہ الفاظ پڑھ کر یوں لگتا ہے کہ اس نے صدف کی تعریف کیلئے

4۔ آیت میں کوئی مات حقیقت کے اخلاف نہیں کھی گئی۔

5۔ آیت میں میں کے لفظ میں

آتھوں کی خوبصورتی کو نہایت

خوبصورت انداز میں بیان کر دیا حمیا

6 ۔ آیت می حورت کو پوشیدہ مو تی

ے تشبہ و بر کر وضاحت کر دی گئی ۔ ہے کہ وہ غیر کے باتھوں سے محفوظ

ری ہے حوران جنت کی مفت و

عصمت کا پیرکنایہ ہے کہ یروردگار

عالم نے انہیں نکو کاروں کے لئے

زیادہ استعال کئے ہیں جب کہ کو ہر ے لئے کو کی تعریفی نفظ استعمال نہیں

4۔ شاعر نے صدف کی یہ ورش کیلئے مان اور غیر مکدر یا نی کی قید نگائی ہے جب کہ صاف اور غیر مکدر ی<u>ا</u> نی کی تیر لکائی ہے جب کہ مااف اور غیر مکدر یانی میں میدف پرورش یا ہی منیں سکتی ۔ یہ نلط بیائی اور سالغہ

آ رائی شعرا رکا خاص فن ہے ۔ 5۔شاعر نے تیمرے فعر میں محبوبہ

ک آگھے کو ہرنی ک آگھ ہے تشبیہ وی ہے یہ بھی مبالغہ ہے برنی کی آ کھ ہرنی کے لیوڑے چرے پر مجتی ہے

اگر مورت کے چبرے پر وہ آگھ محادے تو شاعر میا حب ڈرے دور

ابھا گ جا کمیں ۔

6۔شاعر نے اپنی محبوبہ کے حسن ظاہری کو تو بیان کیا ہے تمراس کے هسن کروار اور پاکیزگی و پاکدامنی

کے متعلق کی تھے نہیں کہا ممکن ہے اس کے نز دیک پہ کوئی اہم یات نہ ہو۔

مزيد برآ ن محبوبه كوبيون والي برني

**®** 

چمپارکھا ہے لؤ لؤ مکنون کالفظ عور مرکز مرکز

ے باکرہ ہونے کی موائی و ۔ مراہا سے بیصنت شاعر کے تیوں اشعار

مِنْ نَقْرَنبِينَ آتَى -

7۔ آیت مہارکدا یے بھوٹے مبالغ سے پاک ہے سب سے زیددوسی اور ول پند مبالغہ یکی ہوسکنا تھا کہ حیران کن حدید کا نام می حیرت انگیز

برہان میں سیستان کا ان میرے سے رکھ دیا جائے چنا تھے یہ وردگار عالم نے جنب کی جیران کن خوبصورت

عورتوں کا ۴ م عی حور رکھ دیا یہ ہجا نہ بالوعظم شانہ ہے تشبیہ دی ہے تو شاید محبوبہ کس ادر کی امانت ہے یا پھر اپنے کی بجوں کی ماں ہے جس کے لئے تعریفا دشعار کئے مجبور کاتھی۔

7. شامر کا ہے کہنا کہ میں محبوب ک آتھوں کو دکھے کر اتنا جیران ہوتا ہوں کہاس کی شکل بی تبیں وکھے سکتا۔ یہ مبالغہ ہے جوشعرا مکا خاص ہنرے۔

## ميجد:

۔ اس تقابلی جائز ہ ہے معلوم ہوا کر قرآئی آیت کے اٹھا ظاکی تعداد شاعر کے ایک معرع کے برابر ہیں محران میں عورتو ل کے حسن و بھال کواس قد رفصاحت و پئافت ایجاز واعجاز اور تشبیہ و کتابہ سے بیان کیا ہے کہ شاعر کے تین اشعار کیا اس کا پورا تھ یدہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

بیں سے تعریقیں اللہ کیلئے ہیں جونزام جہانوں کا پر دراگا ، ہے

قرآن مجيد ميں برم كى نقشه كثى:

قرآن مجید میں چند مقابات پر بردم کی مصوری اس قدرخوبصور میں انداز

رہیں بیسٹ بہ رسمت کے سامنے نقشہ ہی تھنچ جاتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بیہ تمام منظر آتکھوں کے سامنے ہے۔ بزم کی مصوری کے اس اعجاز کو ظاہر س کرنے کیلئے چند آیات درج ذیل ہیں۔

فَأَصْحِبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحِبُ الْمَيْمَنَةِ ٥ وَأَصْحِبُ الْمَشْنَمَةِ مَا أَصْحِبُ الْمَشْنَمَةِ ٥ وَالسِّبِقُونَ السِّبقُونَ ٥ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ٥ فِي جَنَّتِ السنَّعِيْسِم وثُسلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ٥ وَقَسلِيْسلٌ مِّنَ الْاَحِرِيْنَ ٥ عَسلَى سُرُدٍ مَّوْضُوْنَةٍ ٥مُتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِيْنَ ٥يَسُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانّ مُّخَلَّدُوْنَ ٥بِـاَكُـوَابِ وَّابَارِيْقَ وَكَأْسِ مِّنْ مَّعِيْنِ ٥لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ ٥ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٥ وَلَنْحِم طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٥ وَحُورٌ عِيْنٌ ٥ كَامُثَالِ اللُّولُ لُو الْمَكْنُونَ ٥ جَزَاءً م بِـمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ لاَ يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوا وَلاَ تَأْثِيْمًا إِلَّا قِيْلاً سَلْمًا سَلْمًا ٥ وَاصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا اَصُـحْـبُ الْيَمِيُنِ ٥ فِـىْ سِـذ ِ مَّحْضُوْدٍ ٥ وَّ طَـلْح مَّنْضُوْدٍ ٥ وَظِلِّ مَّــُدُودٍ ٥وَّمَــآءٍ مَّسْكُوب٥وَّ فَساكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ٥لَّا مَسْفُطُوْعَةٍ وَّلاَ مَمْنُوعَةٍ ٥ وَقُورُشِ مَّوْقُوعَةٍ ٥ إِناَّ إِنْشَاْ نَهُنَّ إِنْشَاءً ٥ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا أَتْرَابًا ٥ لِلَّاصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ٥ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ٥ وَثُلَّةٌ مِنَ الْأَخِرِيْنَ٥

(واقعه ع ا )

قرآن جيداد علمووض

(حشر کے دن تین جماعتیں ہوں گی ایک تو دائیں طرف والے ہوں گے اور دائیں والوں کے کیا کہنے۔دوسرے بائیں طرف والے سو بائیں والوں کی کیا گت بیان ہو۔اور آ گے نگلنے والے آ گے نگلنے والے ہی ہیں۔ یہی لوگ مقربین الہی ہیں۔ عیش کے باغوں میں ہوں

گے۔ان میں زیادہ تر اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑ کے پیچیلے لوگوں میں سے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تخت پر تکیہ لگائے گ ہوئے آئے سامنے بیٹھے ہول گے۔ان کے آگے پیچیے خوبصورت نوکر ہوں گے۔ ان کے پاس آ بخورے اور آفا ہے اور شراب مصفیٰ کے ا سے پیالے ہوں کے جنہیں پی کر نہ تو انہیں کوئی سر در د ہوگا نہ ہی وہ بے ہوش ہوں گے۔ اور نیزمن پندمیوے اور حسب خواہش پرندوں کا بھنا ہوا گوشت اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے چھیا کر رکھے ہوئے موتی ۔ بیرسب کچھ بدلہ ہوگا ان کے نیک اعمال کا۔ اس میں کوئی لغواور خلاف تہذیب بات سننے میں نہ آئے گی صرف اچھی اچھی باتیں ہوں گی۔ اور دائیں ہاتھ والے ، کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے بے خار بیریوں کے باغ میں ہوں گے۔ جہاں کیے ہوئے کیوں کے درخت ہوں گے اور پھیلا ہوا سابیاور یانی کا جھرنا اور میووں کی بہتا ہے ہوگی ۔ جن کی نہ تو فصل ختم ہوگی نہ ہی ان سے کوئی مانع ہو گا۔ اور اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے ان عورتوں کو خاص طوریر بنایا ہے کہ انہیں کواریاں بنایا ہے اور دلر با اور ہم عمر ہوں گى دائيں طرف والوں كيلئے ان ميں الكلے لوگوں كا بھى ايك گروہ ہوگا ا ورپچھلےلوگوں کا بھی )

نتيجه:

ان آیات میں برم عیش ونشاط کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ دل جا ہتا ہے کہ انجمی اڑ کر و ہاں پہنچ جائیں ۔سب سے پہلے تو ارباب بزم کا اجمالی تذکرہ کیا ہے پھران

(189) کی نشست کی ترتیب بیان کی ہے پھر وہاں کے مسرت افزاء ماحول کا ڈیکر کیا ے پیش وعشرت اور فرحت وانبساط کے جوسامان بھی ممکن ہیں ان آیات میں ان کا تذکرہ ہے۔خوبصورت نوکر جاکر،گلبدن مفام ،ہم عمر کنواری الرکیاں، شراب و کباب،محبت وارتباط ، ہم نشینوں کی باہم خوش کلامیاں ، بےلطیفوں اور

شکر رنجوں ہے بے خطرہ، سینہ ہے گر اس میں کینہ نہیں ،شاب ہے مگر عذاب نہیں۔ شراب ہے مگر خراب نہیں۔ تہذیب و شائنگی ،خوش اخلاقی، باغ و بهار، آبثار، مرغز ار، فرش وفروش بعتیں ہیں مگر زوال کاغم نہیں ۔ روک ٹوک کا ا ندیشہ نہیں ۔ چھن جانے کا خوف نہیں ،کوئی بدمست نہیں ،کوئی بکواس نہیں ، کوئی مریض نہیں ۔ نہ جان کا اندیشہ نہ مال کا خطرہ ،کوئی احتیاط نہیں ،کسی چیز کی کمی شمیں، جو چیز ہے وہ باافراط ہے۔جوسامان ہے وہ بے یایاں ہے جو در کا رہے وہ تیار ہے جومطلوب ہے وہ موجود ہے ۔غرض وہ کون ی بات ہے جس کوسامان عشرت میں دخل ہواور وہ یہاں نہ کورنہ ہو۔ ہز میدانشاء کھنے والوں میں سے کو کی ابیانہیں دیکھا گیا جس نے الی ہمہ گیراور عالیثان انثاء بزم کھی ہواور وہ قرآن مجید کی طرح سے مجی ہو۔ بیصرف قرآن مجید ہی کا خاصہ ہے کہ اس کے واقعات کذب ہے خالی نامعقول مبالغہ ہے دورا ورفرضی تخیلات سے بعیدتر ہیں قرآن مجید نے جنت کی تعریف میں بھی وہی یا تیں فرمائی ہیں جن کوعقل انسانی

د نیا مجر کے شعرا وا در نثر نگاروں کوجع کرلو کہ وہ اس جیسی منظر کثی کر دکھا کیں محروه اییانبیں کرسکیں گے۔ ندمضامین کی ترتیب، ندالفاظ کی بندش، ندکلمات کی سلاست، مجرمنا كع لفظي ومعنوي مين تجع، مطابقت تجنيس، مراعا ة النظير، تقسيم

ی قرآن جیدادرطم حروش

، تجرید ، لف دنشر ، حسن و تکرار ، قید و اطلاق ، ایجاز و اطناب کی خوبیان ، تشیه و استعار ه کے محاسن ، وصل وفصل کی موز و نبیت ، دل نشینی مناظر وغیر ه تو قرآن جمید ہی کا خاصہ ہے ۔ فہم سلیم اور ذوق ر کھنے والوں کیلئے دعوت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس خوان حسن وخو کی سے لطف اندوز ہوں

صلائے عام ہے یاران کلتہ دال کیلئے

بزم کی مصوری کا دوسراا نداز:

قرآن مجید میں میہ محصوصیت ہے کہ اس کے مضامین میں کیسال حسن اور ایک طرح کی شوکت پائی جاتی ہے۔ یہ وہ صفت ہے جس پر بڑے سے بڑا قادر الکلام شاعرا در کہنہ مشتق نثر نگار بھی قدرت نہیں رکھتا۔ جس بات کو کسی شاعر نے ایک دفعہ بیان کر دیا اس کیلے مشکل ہوتا ایک دفعہ بیان کر دیا اس کیلے مشکل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف قرآن مجید میں اکثر مقاصد کو بحرار کے ساتھ ادافر مایا گیا گر ہر جگہ وہی فصاحت و بلاغت کا کمال اور محاس تفظی و معنوی موجود کی کہ ہر جگہ کہ کام پرلطف بنایا گر معیار بلاغت ایک جیسا ہوتا ہے۔ جنت کی بزم عیش و نشاط کا ایک تذکرہ سورة واقعہ کی آیات میں گزر چکا ہے۔ دوسرا تذکرہ سورہ و ہر میں درج ذیل الفاظ میں ہے

إِنَّ الْآبْوَارَ يَشْوَبُوْنَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ٥عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عَبَادُ اللهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ٥يُوْفُوْنَ بِالنَّلْوِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مَسْتَطِيْرًا ٥وَيُطْمِعُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَاَسِيْرًا ٥ إِنَّهَ مَنْ طَبِهُ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَاَسِيْرًا ٥ إِنَّهُ مَنْ طُبِهُ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَاَسِيْرًا ٥ إِنَّهُ مَنْ رَبِنَا لَعُهِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ لُوِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَلاَ شَكُوْرًا ٥ إِنَّا لَهُ مَنْ رَبِنَا يَعْمَلُونَا وَفَوَقَهُمُ اللهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْمَوْمِ وَلَقَهُمْ نَصْرَةً وَ

سُرُوْرًا ٥ وَجَزاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةٌ وَّحَرِيْرًا ٥ مُتَكِنِيْنَ فِيهَا عَلَى الْآ رَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلاَ زَمْهَرِيْرِا ٥ وَ دَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلْلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْ فُهَا تَذْلِيْلاً ٥ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالِيَةِ مِنْ فِصَّةٍ وَآخُوابِ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ٥ قَوَارِيْرَ مِنْ فِصَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ٥ يُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ٥ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً ٥ وَيَطُوفَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُحَلَّدُونَ إِذَا رَايْتَهُمْ عَسِبْتَهُمْ لُوْ لُوَّا مَنْفُورًا ٥ وَإِذَا رَايَتَ ثَمَّ رَآيَتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيْرًا ٥ عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُصْرٌ وَإِسْتَبْرَقَ وَخُلُوا السَا وِرَ مِنْ فِصَّهِ وَسَقَهُمْ رَبُّهُمْ شَوْرًا كَا طَهُوْرُ ٥ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورُ ١٥

(دهر: ع۲)

(نیک لوگ ایسے جام پئیں گے جن میں کا فور کی آ میزش ہو۔ اس چشے

اللہ کے خاص بند ہے پئیں گے۔ پھراس کو جہاں چاہیں گے بہا کے

لے جائیں گے۔ وہی لوگ جو وا جبات کو پورا کرتے ہیں اور اس دن

اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فقط اللہ کی رضا کیلئے کھانا

کھلاتے ہیں۔ تم ہے کسی بدلے اور شکریئے کے طلب گار نہیں۔ ہمیں

ملاتے ہیں۔ تم ہے کسی بدلے اور شکریئے کے طلب گار نہیں۔ ہمیں

اپنے پروردگار سے ایک تخت اور تکخ دن کا اندیشہ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ

نے انہیں اس دن کی تکلیف سے محفوظ رکھا اور تازگی و مسرت عطا

فر مائی۔ ان کے مبر کے بدلے میں جنت اور رکشی لباس بخشا۔ وہاں

ختوں پر تکیہ لگائے ہیٹھے ہوں گے اس میں حرارت ہوگی نہ سردی۔ جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے۔ اور ان

کے میوے ان کے بس میں ہوں گے۔ چاندی کے برتن اور شیشوں گے۔
پیالوں کا دور ہور ہا ہوگا۔ شیشہ چاندی کی طرح ہوگا اے ایک انداز
کے موافق بحراگیا ہوگا۔ ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زخیل کی
آمیزش ہوگی اس چشے کا نام سلسیل ہوگا۔ اس کے گردخو بصورت خدام
پھر رہے ہوں گے جو دیکھنے سے یوں لگیں گے جیسے بھرے ہوئے موتی
ہیں۔ اگرتم اس کو دیکھو گے تو تمہیں بہت بڑی نعت اور بادشا ہت (کا
سامان) نظر آئے گا۔ ان کے او پرسنر سندس اور استبرق کے کپڑ ب
موں گے اور چاندی کے کنگن بہنا نے جائیں گے۔ اور ان کا پروردگار
ان کوشراب طہور پلائے گا اور کہے گا بیسب تمہاری نیکیوں کا بدلہ ب
اور تشہاری کوششیں قبول ہوئیں''

# آيات قرآني كالقابلي جائزه

آیات سورة دہر

1-ان آیات میں شراب کی خار بی
صفت کا تذکرہ ہے کہ اس میں کا فور
اور نجیل کی آمیزش ہوگ

2-ان آیات میں شراب ڈال کر
پینے والے بیالوں کا تفصیلی تذکرہ ہے

3-ان آیات میں بتایا گیا کہ وہ
چشموں کو جہاں چاہیں گے ساتھ لے
جشموں کو جہاں چاہیں گے ساتھ لے
جا سکیں گے گویا ظاہری صفت بتائی

آیات سورة واقعه 1 - ان آیات میں شراب کی داخلی

صفات کا تذکرہ ہے کہ بین خمار پیدا نہیں کریگی۔

2۔ان آیات میں کھانے کے برتوں کاتفصیلی تذکرہ ہے

3-ان آیات میں پانی کے جمرنے کا فظ ذکر موجود ہے

**®** 

4۔ ان آیات عمل جنتیوں کی مختلو اور ہم کادی کالنعیلی تذکرہ ہے

و جمال کی مختصیل موجود ہے۔ ان کو چھیے ہوئے موتوں سے تشید دی اور المؤ المؤ حکنون کہا گیا الا اللہ علیہ تشد کی واعلی مقات یعنی مرضع کاری کا تذکرہ ہے

🕏 ۔ان آ مات میں حوروں کے حسن

لا - ان آيات عم حسب خوابش :

ارندوں کے بعثے گوشت کھانے کا انڈکروہے۔

الدان آیات ہما میرے اور کیلوں کی سلمی صفت بتائی گئی ہے کدوو غیر استلوع اور غیرممنوع ہوں ہے ۔

9۔ ان آیات میں جنت کے باٹ

4۔ان آیات میں جنتیوں کی پوشاک ادران کے لباس کا تعمیلی تذکرو ہے نیز جنتیوں کے تکن پہنے کا

ر قرآن بي درجوري

ہمی بیان ہے (بعض نوجوان اجتیال کے کتن کی باتیں پڑھ کر اجران ہوتے ہیں اور خود Rado کی گھڑی لیکن کر بار بار بلاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ دکھے

یں) 5۔ان آیات ٹیں غلاق کے حسن و جمال کی تفصیل ہے۔ ان کو بھرے آموتیوں سے تشہید دی اور لسف لسفوا

منظورا کہا گیا ہے۔

گا۔ ان آیات میں مقدار شراب گاں۔ کذکرہ ہے جو نہ خواہش سے زیاوہ ہوگی نہ کم۔

4۔ ان آیات بی ان کی ایجائی مغت بتائی گئی کہ پیل و میوے جنتیوں کی طرف جنگ جا کیں گئے۔ 8۔ ان آیات میں جنت کی آبٹاروں اور چشوں کی خوب منظر منتی کی گئی ہے اور ان کے نام تتائے گئے۔ يحفظان بمدوخوش

9۔ ان آیات بن اس بات کی تشمیل ہے کہ پروردگار عالم ان کو شراب طهور پلائیں سے اور جنتوں کے بارے میں تحریف کلمات کہیں لینی در نتوں کی خوب منظر کھی کی گئی ہے اور ان کے نام بتا ئے گئے ہیں۔

10- ان آیات میں دلریا ہم عمر کواری لوکیوں سے للف الدوز ہونے کا بیان ہے ۔ 11- ان آیات میں بیٹنے کے لئے سرر کا لفظ استعمال کیا جب کر پھلوں کے لئے فواکہ کا لفظ لیا عمیا ہے ۔

( مقیجہ ) سورة واقعہ اور سورة دہری آیات پرخور کرنے سے معلوم ہوتا 
ہے کہ دونوں جگہ برم کی مصوری کا بیرابیہ بیان برقا ہو اہے کر دونوں بیل 
صدافت کے باوجود جدت طرازی کا حسن جھلٹا ہے۔ ایک بات کو سنے سنے 
ہیراہے جم بیان کرنا گرزور بیان جس فرق نہ آئے و بیا فصاحت و بافت کے 
لواز بات جس ہے ہیں۔ محاس فصاحت و بلاخت اور سنائع لفتلی وسنوی جس 
دولوں جگہ کی آیات کو ایک جیسا مرتبہ حاصل ہے۔ کر پڑھے والا اس طرح لفف 
اندوز ہوتا ہے کہ اسے دولوں کام ایک سے ایک بڑھ کرول نظیم اور دل پہند 
محسوس ہوتے ہیں۔ بیلات و شیر جی کام الی کا خاصہ ہے۔ ایس قرآن اس مجید 
انجاز جس ایل مثال آپ ہے۔

يس تمام تعريفي اس الله كيلية بين جوتمام جها نول كاير ورد كارب-

sturdubook<sup>s</sup>







جب سورة الكوثر نا زل ہوئى تو اس كى تين آيات كوئ كركفار كمه كے ول جي بين آيات كوئ كركفار كمه كے ول جي بين بين بيذا ہوئى كه اگر ہم اسكے ساتھ ايك نقره اور جوڑ ﴿ يَن تو بير با كَى بَن جائے گی ۔ ہم كہ كيس كے كہ ہم نے ادھور ے كلام كو پوراكر ديا ہے ۔ حرب كے تمام شعراء نے سرتو ڑكوشش كرلى حكم وہ ايبا نہ كر سكے ۔ ذيل بين محاس ظاہرى و معنوى كو بيان كيا جاتا ہے كہ جن كى وجہ سے المل عرب نے اسے بے نظير ما نا۔

🗗 شان نزول

نی اگرم اللہ کے فرزند اکبر حضرت قاسم کی وفات پر کمد کے ایک مشرک بدیخت اور بدخواہ عاص این وائل نے کہا کہ اب محمد اللہ کا کہ اب محمد اللہ کا کہ اب کہ اللہ اللہ اللہ کا اس لیوا باتی ندر ہے گا۔ تو درج ذیل سورۃ نازل ہوگئی ہوگئی ہے سورۃ نازل ہوگئی ہے سورۃ نازل ہوگئی ہوگئی ہے سورۃ نازل ہوگئی ہوگئی ہے اللہ ہوگئی ہو تا نازل ہوگئی ہو تا ہو تا ہوگئی ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوگئی ہو تا ہو تا ہو تا ہوگئی ہو تا ہوگئی ہو تا ہو تا

اِنًا اَفِعَلَیْنَاکَ الْکُوْلُوَهُ فَصَلِّ لِوَیِّکَ وَالْنَحُوْهِ اِنَّ شَانِنَکَ هُوَ الْآبَتُوُهُ (ہم نے جمیں کور علاکی۔ پس اے رب کی نماز پڑھو اور قِربانی

قرآن جيد كاولي امرادورموز

الإدران ك عرب الميزخال

دو۔ بے شک تمہارادشمن بی ناقص ہے)

🛭 مفہوم کلام:

اے جمعی ہے ایم تم سے بعید نمیں ہاری ہتی معظم نے تہیں ہرفتم کا کمال اور تمام خویوں کی کرت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔وہ وعدہ ایسا وعدہ ہے کہ کو یا پورا ہو چکا اور یہ بیر جم کی مطا ہوا تہاری درخواست کے بغیر ہم نے صرف اپنی کمال عنایت و غایت مجت کی وجہ سے عطا کیا۔الی عظیم نعتوں کے ملئے پر مناسب یہی ہے کہ تم اپنے رب کمیت کی وجہ سے عطا کیا۔الی عظیم نعتوں کے ملئے پر مناسب یہی ہے کہ تم اپنے رب کیلئے نماز پر طو۔جس کی نماز بحثیت اس کی ربو بیت کے تمہارے اوپر لازم ہے۔اور قربانی بھی اس کیلئے دوتا کہ شرکوں کی عملی مخالفت کا بت ہوجائے۔اس بات میں تمہیں کوئی شبہیں ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے وثمن کوئی ناکام ولنڈ ورار کھیں گے۔ بلکہ قیا مت کوئی شبہیں ہونا چاہی کہ تم تمہارے دیگر تیا ہے۔

🗗 فصاحت لفظی:

اس سورة كا برلفظ سليس ، ما نوس اور بركل يه \_كو كى لفظ غريب الاستعال نبيس ، مرك يه حروف على المنظم المرك المرك المنظم المرك ال

🐠 فصاحت کلامی:

اس سورت میں کلمات کی ترتیب قواعد کے مطابق ہے۔ ترتیب کلمات تمق سے خالی ہے۔ الفاظ فیلا کے الفاظ جلدی خالی ہے۔ الفاظ فیلا کی ترتیب و مبتدل ہیں۔ الفاظ جلدی ذہن میں آنے والے ہیں اور معانی واضح ہیں۔ کو یا تعقید لفظی و معنوی سے کوسوں دور ہیں۔ کھرار ہے معنی سے مبرا۔ کھرت اضافات کے عیب سے پاک ہیں۔ اور معانی بلند اور دل تھین ہے اور معانی بلند

ہیں۔الفاظ اس طرح تکلینے کی ما نئر جڑے ہوئے ہیں کہ ایک لفظ نکال کر کوئی دوسرا ہم معنی وہم وزن لفظ استعال کرنا چا ہیں تو بیدسن وخو بی برقر ار نہ رہے جو موجو دصور تحال ہیں ہے۔ پس بیسورۃ فصاحت کلامی کا شاہکا رہے۔

### 🐠 حسن بلاغت:

بلاغت کی خوبی ہے ہے کہ مرعائے کلام سامع کے ذہن نشین ہو جائے ایسا معلم ہو کہ متعلم مخاطب کے دلی جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنا رہا ہے۔ اس سورت کی تنیوں آیات کا ہرلفظ متعصائے حال و شان کا طب و متعلم کے مطابق ہے۔ کو یاعلیم و خبیر پروردگار نے نی سیالت کے دل کی بات کو بیان کردیا ہے۔ پس یہ سورت حسن بلاغت کا بھی شاہکا رہے

#### 🊳 محاسن معنوی:

اس سورت کے معنوی محاس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ان کے الفاظ سے کلام کا آغاز فرمایا'' والاصل فی المحطاب ان یکون الممشاهد معین''خطاب کی اصل یہ ہے کہ پیش نظر موجود ہو ] بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے محملی اسلامی اور تمہاری حالت ہم سے مخلی نہیں ہے تم امارے پیش نظر ہولفظ انسامی نون جمع متعلم کا استعال اظہار عظمت کیلئے کیا لیس کلام کے آغاز سے بی پنہ چاتا ہے کہ ایک معظم سی کا خطاب ہے۔

عطاازراہ کرم اور بلا استحقاق کے بخش دینے کے معنوں میں آتا ہے ہیا اس
 بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیسب پچھ تمہاری درخواست کے بغیر ہم ہے محض
 اینے لطف وکرم سے عطا کیا۔

3 اعسطیسا ماضی کامینہ ہے اور بیجازیا عدول ہے مضارع سے ماضی کی

طرف اس سے عطائے کوٹر کا تحلق وقوع پایا جاتا ہے مقصدیہ کہ گویا ہم نے تہیں کوثر دے دی اب ہماراشکر بجالانے کیلئے تیار ہوجاؤ

اعطیناک ۔ بیالقائے خطاب کی پہلی صورت ہے جس میں تاکیڈییں کی عمی معلوم ہوا کہ متعلم کو خاطب کے ساتھ بہت قرب تھا اور توت ایمانی لمحوظ خاطر متعلی لیڈا تاکید کی ضرورت نہیں تھی ۔ لفظ عطاکا بھی تقاضا بھی تھا کہ خاطب کو خالی الذہن سمجھ کر خطاب کیا جائے ۔ سمان اللہ الفاظ کے اسلوب کے کلام سے متاب ہونا فصاحت کی کتی عمدہ مثال ہے

- 🗗 الكوثو مر بي زبان مين اس كے درج ذيل معاني بين -
- 🗿 بہشت کی ایک ندنی کا نام جس سے سب چشمے جاری ہوتے ہیں
  - 🗿 مرد باعزت
  - 🗿 خیرمحض میعنی نبوت واسلام
- چرچیز کی کثرت، لیمنی کثرت خلفاء، کثرت مملکت، کثرت مال و جاه عزت و
  - ناموس \_ کثرت مجزات ، خلق عظیم ، اتما م نعمت ، تکمیل دین اورختم نبوت وغیره
- افظ کور کے وسعت معانی کو دیکھنے کہ نبی اگرم اللی کو جو پھر بھی عطا ہوا وہ
   سب پھراس ایک لفظ میں تا یا ہوا ہے۔
  - . ابنواس کے بھی کی معانی ہیں
    - و ناتمام، دم کثا
      - و مرد برات
        - کاریدخر
    - ٠ ايك فبيث سانپ كانام

یہ تمام معانی لفظ کوٹر کے معانی کے متضاد ہیں۔ کو یا کوٹر کے الٹ جو پچھ بھی ہے وہ آپ کے دشمن بدنصیب کے جھے ہیں آئے گا۔ الفاظ کاحسن انتخاب و کیکھ

كروجد طارى مونے لگتا ہے۔

ان اعطینک الکوٹو: یہ جملہ خریہ ہے۔ اغراض خریس سے ایک بید ہے کہ ماننے والے کیلئے بشارت ہواورا نکار کرنے والے کیلئے شات ہو۔ پس بشارت نی سیالٹ کیلئے اور شات عاص ابن وائل بد بخت کیلئے

ا فصل لوبک وانحو: علم معانی کا قاعدہ ہے کہ جب دو جملے بنفسہا منقطع ہوں اور کوئی وصل کی مناسب وجہ نہ ہوتو فصل واجب ہے۔ یہاں پر پہلا جملہ فعلیہ تھا اور دوسراانثائیے۔ یہی اختلاف وصل کا مانع تھا دوسری آیت میں وصل نہیں فرمایا۔

و و طراب ہے ہیں ایک تو اور اس میں ایک تو بیرت تفریع ہے بینی ایک تو بیرت تفریع ہے بینی ایک تو بیرت تفریع ہے بینی ایک تو بیانی وینے کا اللہ ماسبق سے متعلق ہے۔ پس کوثر کے عطا ہونے پر جانی و مالی قربانی وینے کا

تھم دیا گیا ہے۔ دوسرا اس میں تادیب ہے یعنی پروردگار عالم نے ادب سکھایا کہ فتحت کے طخے پرنمازشکرانہ پڑھنی مناسب ہے اس امرکوانشاء تادیبی کہتے ہیں۔

- ہ اس آیت میں خطاب سے غیبت کی طرف النفات ہے۔
- ضمیرے اظہاری طرف عدول (مڑنے) میں ایک فائدہ یہ ہے کہ بات کو خاطب کے دل میں جماد یا جائے ۔ اس کو تمکین معنی کہتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ صلوق و نح فرائض میں سے ہیں۔ اگر کو شرنہ

بخثا جاتا تو مجى بياحكام بدستورموجودر بيخ-

📵 دو جملےغورطلب ہیں

ہم نے کوٹر بخش پس ہاری نماز پرمو ہم نے کوٹر بخش پس، اپنے رب کی نماز پرمو پہلے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اعطائے کوثر موجب صلوٰ ۃ ہے۔ دوسرے سےمعلوم ہوتا ہے کہ نماز فرائض میں سے ہے اعطائے کوثر سے اس کی تا کید مزید ہوگئی ہیں کتہ قابل غور ہے۔

- و فصل اوبک کے ساتھ وانحو کا وسل لائے کوئکہ دونوں جملے انٹائیہ میں ۔ دونوں میں مناسبت عام ہے ایک جانی قربانی دوسری مالی قربانی۔ دوسرے جملے کو عکم سابق میں شریک کردیا گیا۔
- اس آیت کے اخیر میں لربک مخدوف ہے۔ اس کو ایجا زحذف کہتے ہیں اکر کا فائد وقع کی آسانی اور حفظ کی سہولت ہے۔
  - 🗓 دوسری اور تیسری آیت میں وصل نہیں لائے کیونکہ ایک انٹائیقی دوسری خبریہ
- انسانسانند کے هو الابتد میں دوتا کیدیں لائی سیس ایک ان کی دوس کی مساور کی مساور کی دوس کی
- ا س آخری آیت میں اطناب ہمی ہے پس اعطائے کور دعمٰن کی ابتری کا سبب ہاس کا اطناب تذییل کہتے ہیں۔ مثلا جَماءَ الْمَحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِلْمِلْمُلْمِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ
- 1 شسانٹ کے میں اضافت ہے وشمن کا نام لینے کی بجائے عمومیت کر پند کیا گیا۔ پس معلوم ہوا کہ دشمن رسول خواہ کوئی بھی ہوگا خائب وخاسر ہوگا۔
  - اس آیت میں عدول ہے جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف اس کا فائدہ تقرر
     تھم ہے۔معلوم ہوا کہ دعمن کی اہتری کوئی غیر میتنی بات نہیں بلکہ کی بات ہے۔

حفرت مرشد عالم فر ما يا كرتے تھے

انا اعطينك الكوثر \_\_\_\_يمثان رسول

فصل لربک وانحر ۔۔۔۔۔یے پروگرام رسول ساتھ

ان شانتک هو الابتو ---- ميه انجام دشمنان رسول السلام

منجد:

غورطلب بات یہ ہے کہ تین چھوٹی چھوٹی آیات میں جو فقط دس الفاظ پر مشتل ہیں اس قد رلفظی و معنوی خوبیوں کا موجود ہونا جیران کن بات نہیں تو اور کیا ہے اس میں وصل وضل ، اطناب وایجاز ، قصر و تاکید اور حذف وغیرہ کے محاس نے معانی میں جیرت انگیز وسعت پیدا کر دی ہے ۔ یہ تنے وہ اسباب جس نے اس سورۃ مبارکہ کو قدرت انسانی سے بالا ترکر دیا پس سب تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

خلاصه کلام:

علائے بلاغت نے اسلوب کی تین قشمیں بتائی ہیں (خطابی)، (ادبی)، (علمی)۔ قرآن مجید میں زور خطابت، اوب کی شکفتگی اورعلم کی متانت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ان تینوں کو یجا کڑدینا کمال ہے قانون ورا ثت جیسے خشک مضمون کو بیان کرتے ہوئے ہُو صِینے کھم اللّٰه فی اَوْ لاَدِیکُمْ والے رکوع میں حسن بیان، اوب کا کمال اورعلم کی متانت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔

یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر شاعر کا عربی ادب کی فصاحت و بلاغت میں اپنا میدان ہوتا ہے۔ عربوں میں امراء القیس ،غزل کا نابغہ خوف و ہیبت کا ،اعثیٰ حسن طلب کا اور زمیر رغبت وامید کا بیمثال شاعر سمجها جاتا ہے محرقر آن مجید کود کیمنے تو ترغیب وتر ہیب، وعد وعید ، توت استدلال اور امثال وتقعس وغیرہ ہر چیز میں بے مثال نظر آتا ہے۔

اس کی فصاحت و بلاغت کا میدان محدود نہیں بلکہ لامحدود ہے۔ درج و لیل میں اعجاز قر آن کے چند ٹھوس شواہد پیش کئے جاتے ہیں ۔

## 1 عازقر آن كے تقوس دلائل:

- آ قرآن مجیدایک الی بستی پرنازل ہوا جس نے ساری زندگی کسی استاد کے سامنے زانوئے ادب طے نہیں کیا نہ علوم مدونہ کو مکا تب میں پڑھا۔ لکھنے پڑھنے سے ناواقف علی تذکروں اور شعراء کے مشغلوں سے کوسوں دور رہنے والی بستی کا ایسا کلام پیش کر دینا جو صنائع و بدائع اور محاس کلام میں اپنی مثال آپ ہواس بات کا بین ثبوت ہے کہ بیا نسان کلام نہیں ہے۔
- و قرآن مجید علم معانی، بیان و بد ہے کے ہر شعبے پر عادی ہے۔ علوم کا کوئی ایبافن نہیں جوقرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ یہ بات دنیا کی سی کتاب میں نہیں پائی جائت۔

  انسانی کلام کو چند مرتبہ پڑھ لیا جائے تو دل اکتا جاتا ہے پھر اس کو مزید پڑھنے یا سننے کو جی نہیں چا ہتا گرقرآن مجید میں ایک الی تا ثیر ہے کہ اسے جتنا زیادہ پڑھا جائے اتن ہی زیادہ اس کی مجت دل میں جاگزیں ہوتی ہے وہ حفاظ یا قرآن مجید سنتے یا ساتے اس کتاب کی تدریس میں گے رہتے ہیں۔ صبح سے شام تک قرآن مجید سنتے یا ساتے رہتے ہیں اور عربحر بھی معمول رہتا ہے ان کے دل عشق قرآن مجید سنتے یا ساتے در سے ہیں اور عربحر بھی معمول رہتا ہے ان کے دل عشق قرآن سے لبرین ہوتے ہیں اور ان کی زبان پراکڑای کتاب کی تلاوت رہتی ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز دیکھنے کہ لبحض اوقات سات آٹھ سال کا بچہ قرآن مجید کا عافظ بن جاتا ہے۔ اگر حفاظ کرام کے اپنے حافظ کا کمال ہوتا تو یہ حضرات کی دوسری کتاب کو من وعن یا دکر کے اپنے حافظ کا کمال ہوتا تو یہ حضرات کی دوسری کتاب کو من وعن یا دکر کے اپنے حافظ کا کمال ہوتا تو یہ حضرات کی دوسری کتاب کو من وعن یا دکر کے

د کھائیں۔ اگر قرآن مجید کوا چھے انداز سے پر حنا قراء کا اپنا کمال ہوتا تو بہ حضرات

کسی دوسری کتاب کو پڑھ کر دکھا ئیں ۔معلوم ہوا کہ بیقر آن کا بی معجزہ ہے کہ اسکو یا دکرنا بھی آسان ہے اور اس کو فتلف قر اُ توں میں پڑھنا بھی آسان ہے۔

و دنیا کی کوئی کتاب لفظ به لفظ محفوظ نمیں ۔ قرآن مجید کا معجزہ و کیھئے کہ سینوں میں مجمی محفوظ ہے اس میں کوئی فلطی قرار نہیں گڑ کتی اگر مجمی محفوظ ہے اس میں کوئی فلطی قرار نہیں گڑ کتی اگر کلھائی اور چھپائی میں کوئی فلطی رہ جائے تو حفاظ کرام اس کوا کیک نظر دیکھتے ہی پہچان جائیں ہے اور کھر سے کھوٹے کوالگ کر دیں ہے۔ ایک فیرمسلم کا تب نے تو رات، انجیل اور قرآن پاک کے نیخے حاصل کئے پھران کو بہت خوبصورت انداز میں لکھا مگر چند جگہوں پر عمدا کی بیشی کر لی اس کے بعد اس نے تو رات یہود یوں کو دی ، انجیل انسار کی کودی اور قرآن مجید ایک حافظ صاحب کودیا۔ حافظ صاحب نے چند دن کے انسار کی کودی اور قرآن مجید ایک حافظ صاحب کودیا۔ حافظ صاحب نے چند دن کے اندر اس کوا کی ایک حرف کی فلطی کی نشائد ہی کر دی جبکہ یہود و نسار کی کوئی سال تک اس کتاب کی فلطیوں کا پیتہ ہی نہ چل سکا۔ بید دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے تسلیم اس کتاب کی فلطیوں کا پیتہ ہی نہ چل سکا۔ بید دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے تسلیم اس کتاب کی قرآن میں دنیا کی واحد کتاب ہے جو ملاوٹ سے پاک ہے۔

۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو تو اتر کے ساتھ ہر دوراور ہر زمانے میں نقل ہو تی جات کا سلسلہ درمیان میں کہیں بھی منقطع نہیں ہوتا۔

آ قرآن مجید کی فصاحت شروع ہے آخر تک یکساں ہے کسی مقام پراس میں کن وری نہیں آتی ۔خوبصورت الفاظ اور مضامین کا مناسب حال ہونا زور بیان کا ہر جگہ یکساں ہونا ۔فواصل نمیں تیج کی بے نظیر رعایت رکھنا ۔ آیات طویل کے فواصل کا حرف مدہ پرختم ہونا اور قصیرہ بسیط کا سامعہ نواز فواصل سے مزین ہونا انوکسی بات نہیں تو اور کیا ہے ۔

🚯 حجوث اورمبالخے ہے بیمسرخالی کلام کا فصاحت و بلاغت میں لا جواب ہونا

اس بات کا مخوں ثبوت ہے کہ یہ کی مخلوق کا نہیں خالق کا نئات کا کلام ہے کہ اس بات کا مخاص کے کہ اس بات کا کلام ہے کا بر پر کھا اور این انشاء کے ماہرین نے قرآن مجید کو اپنے اپنے فنون کی کسوٹی پر پر کھا

اور تولا ہے پچھلے پندرہ سوسال میں ایک بھی ماہر فن ایبا سامنے نہ آیا جس نے قرآن یاک میں کوئی انشاء کا ضعف ٹابت کیا ہو۔

🐠 قرآن مجید کے مضامین میں ہر جگہ ظاہر و باطن کی رعایت طحوظ ہے۔ موام

الناس کیلیے ظاہری معنی کو بھستا آسان بنا دیا حمیا ہے جبکہ علما کیلئے اس کے معارف کوعمیق ولطیف بھی بنا دیا حمیا ہے ایسے لگتا ہے کہ علم و حکمت کا دریا بہدر ہاہے۔ ہر

مخض اپنی فراست وبصیرت کے مطابق اس سے بہرہ مند ہوسکتا ہے اہل علم اس

میں جتنا بھی غور کریں گے اتنا ہی مضامین خلمت کے جواہر پارے ان کے ہاتھ

آئیں گے۔ قرآن مجید کے ای اعجاز نے مشرکین مکہ کو تھٹے لیکنے پر مجبور کرویا

تفا- الحصائص الكبرى اللسيوطي مين امام حائم اوربيعتى كى روايت ب كهوليدين

مغیرہ نے قرآن مجید کے بارے میں اپنے تاثر ات یوں بیان کئے

والله ان لقوله الذي يقول حلاوة وان عليه لطلاوة ..... وانه ليعلو وما

یعلی (الحصائص الکبری ص113) [ خدا کی شم جو کلام بیہ بولتے ہیں اس میں بلاکی شیرینی اور رونق ہے۔

يدكلام غالب بى ربتا بےمغلوب نبيس موتا]

اردوزبان کا مقالہ ہے کہ جادو وہ جوسر چڑھ کر بولے قرآن مجیدی تعریف صناد ید قریش کی زبان سے س کراس بات کی تقدیق ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے اعلان کے دل حقیقت کوتشلیم کر چکے تھے قرآن مجید کی تعریف میں سب سے بہتر کلمات وہی ہیں جوآتا کے نامدار سیدالاولین، خاتم مجید کی تعریف میں سب سے بہتر کلمات وہی ہیں جوآتا کے نامدار سیدالاولین، خاتم

205

المرسلين معترت مح مصطفیٰ احریجتیٰ صلی الله علیہ والدوسلم نے ارشا وقر ما یا۔ " فیسہ نب اسن قبلکم و شہر مابعد کیم و حکم مابینکم. من ترکہ من جبار قصسمہ اللہ. ومن اتب غی الہدی فی غیسرہ اصلہ اللہ وھو حبل اللہ

قيمه به عن ببدم وحبو عبد عم و عمم عبيد ما لله وهو حبل الله الممتين. وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم. وهو الذك لا تزيغ به الا هواء. ولا تلتبس به الالسنة. و لا يشبع منه العلماء. و لا يخلق على كثرة الرد. ولا تنقضى عجائبه من قال به صدق. ومن عمل به احد ، ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم.

اجر.ومن حكم بدعدل ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم" واس میں تم ہے پہلے لوگوں کے حالات بھی ہیں اور ان باتوں کی بھی خبر دی میں ہے جوتمہارے بعدوا تع ہونے والی ہیں اوراس قرآن میں وہ احکام بھی فیکور ہیں جو تمہارے درمیان ہیں وہ قرآن حق و باطل کے درمیان فرق كرنے والا ب وه كوئى بيكار جس متكبرنے قرآن كوچيوڑ ديا اس كوالله تعالى ہلاک کرڈالے گا اور جو مخص اس قرآن کے علاوہ ہدایت جاہے گا تو اللہ تعالی اس کو مگراه کردیگا و وقر آن الله تعالی کی مضبوط ری ہے و و پر حکمت ذکر ہے اور صراطمتقم میں قرآن وہ سرچھمہ ہدایت ہے جس کی ا تباع کی وجہ سے خواہشات انسانی حق ہے باطل کی طرف مائل نہیں ہوتیں اس کی زبان ہے اور زبا نیں نہیں ملتیں ۔علاء اس سے سیرنہیں ہوتے وہ قر آن کثرت تلاوت ے پرانائیں ہوتا اور نداس کے جائب تمام ہوتے ہیں قرآ ن کریم وہ کلام ہے جس کو جنات نے مناتو وہ ایک لحدثوقف کے بغیر کمدا مے کہ ہم نے قران عاج بدايت كي جيب راه دكما تا عيهم اس يرايان لائ جس مخص تے قرآ ن مے مطابق کہا اس نے می کہا اور جس نے اس برعل کیا اس کو

ٹواب دیا جائے گا جس مخص نے قرآن کے مطابق فیصلہ دیا اس نے انعیاف سی ہے۔ جس نے اس کی طرف بلایا اس کوسید ھی راہ د کھائی گئی)

نی آلید کی د عامیں منقول ہے

الهم اجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذهاب هم رمسند احمد ج ۱ ص452)

(اے اللہ! قرآن کو بہار بنامیرے دل کی اور نورمیرے سینے کا اور :

دور ہونا میرے تم کا)

پس تما م تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جوتمام جہا تون کا پروردگار ہے

### كتابيات:

راقم الحروف نے سلف صالحین کی کتب سے ہیرے موتی چن کر اس کتاب میں سپا دیے ہیں اپنی محنت نہ ہونے کے برابر ہے ۔ کہیں کہیں تر تیب کو درست کر دیا ہے اور بعض جگہوں پر مشکل الفاظ کو سلیس انداز میں بیان کر دیا تا کہ قار کین کرام کو بچھنے میں آسانی ہوتا ہم جوا ہر البلاغت، اساس البلاغہ سواطع القرآن، لطا کف قرآنے یہ اور فقہ اللغہ کے علاوہ تغییر قرطبی اور تغییر کشاف اکثر و بیشتر پیش نظر رہی ہیں بقیہ جن کتب سے فائدہ حاصل کیا گیا ان کی فہرست درج ذیل ہے۔

- اساس البلاغه . ابو القاسم زمخشرى مطبوعه دارالكتب القاهر 1972
  - الاعجاز والايجازللشعبي. دارالرائد بيروت 1983
- اعراب القرآن كريم وبيانه. محى الغين درويش .دار ابن كثير. حمص دمشق
- تفسير قرطبي ابو عبد الله محمد بن احمد القرطبي .دارالكتاب العربي .بيروت
  - 🛖 تفسير الفخر الرازى .الامام محمد رازى. دارالفكر بيروت 1985

- تفسر الكشاف .ابو القاسم الزمخشري
- فقه اللغه واسرار العربيه. ابو منصور الثعالبي . المكتبة العصريه. بيروت
  - معانى القرآن. ابو زكريا يحىٰ الفراء .عالم الكتب بيروت 1980
    - 🕥 تهذيب التهذيب. لابن حجر. مطبعة الهند
  - ◙ الرساله الشافية. عبدالقاهر جرجاني .المطبوعه دارالمعارف مصر
    - 🔵 الاتقان. للسيوطي
- اعجازالقرآن .للامام ابي بكر محمدالباقلاني. مؤسسة الكتب الثقافية
  - 🗨 تفسير انوار التنزيل. علامه بيضاوي
  - 🔵 مدارك النتزيل. علامه عبدالله نسفى
  - العالم التنزيل ابو حسن محمد بن مسعود فراء بغوى
  - جامع الاسرار، جامع البيان، مفاتيح الغيب، الفتح القدير
  - عجائب القرآن.روخ المعاني. مختصر المعاني، تلخيص
    - تذكرةالبلاغة،شرح عقائد، الكلام،سواطع الالهام
- سبعه معلقه، حجة الله البالغة، كيميائي سعادت، جواهر البلاغة
   فقيره عا كو ب كه الله رب العزت مندرجه بالاتمام كتب كے مؤلفين و معنفين
   كوا يخ قرب كے اعلى ترين درجات عطافر مائے آمين
  - بحرمة سيسدالاولين والآخرين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين

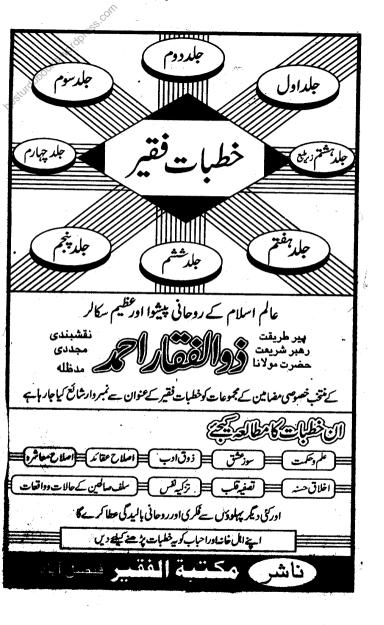

bestudukodks.Wordpless.com

